

## فلحقوق بحقنات إن معفوظ

اس ناول کے تمام نام مقام کردارد واقعات ادریش کردہ چوکشر تھی ہوئی ہیں کہی تم کی جندی یا کی مطابقت ضمی آلفاتیہ توکی جس کھنے بہشر زمسنٹ برنشر تطعی خدیدار نہیں بونگے

> ناشران ۔۔۔۔۔۔اشرف قریشی -۔۔۔۔۔۔۔ یوسف قریش پرنٹر' ۔۔۔۔۔۔ محمد یونس طالع ۔۔۔۔۔۔ ندیم یونس پرنٹرز لاہور قیث ۔۔۔۔۔۔ ۔/55ردیے

جنراتين

محترم قارئین \_ سلام مسنون \_ عمران کی موت "آب کے ہاتھوں مس بے لیکن کیا واقعی عمران کی موت کا وقت آگیا تھا کیونکہ بین الاقوامي سطح يربيشه ورقاتلوں كى تنظيم ماسر كرزنے عمران كى موت کا مشن اینے باتھوں میں لے لیا تھا اور اس تنظیم کے سابقہ ریکارڈ کے مطابق تو ان کا کوئی بھی مشن آج تک ناکام نہیں ہوا۔ ولیے اس ناول میں جوزف کی نکر کا ایک کردار "جوانا" پہلی بار سلصے آ رہا ہے۔ دیو ہیکل اور بے بناہ طاقتور جوانا جو دحشی ہونے کے ساتھ سابھ انتہائی ہے رحم اور سفاک قاتل ہے اور جو مرف دو انگیوں سے طاقتورے طاقتور انسان کی گردن توزنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس ك سائق سائة وه مارشل آرث س بحى مهارت ركما ب- الي قائل کا عمران کے ساتھ خوفناک اور کھلے عام نکراؤ کا نتیجہ کیا نکلا۔ تھے بقین ہے کہ یہ ناول آپ کے معیار پر ہر لحاظ سے یو را اترے گا۔ ا یٰ آرا ہے ضرور نوازیے گالیکن ناول پڑھنے سے دہلے لینے چند خطوط اور ان کے جوابات بھی ملاحظہ کرلیجئے۔

ڈیرہ غازی خان سے آصف ندیم بھی صاحب لکھتے ہیں۔ آپ کے ناول مجھے میحد بہند ہیں کیونکہ آپ کی تحریر میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو قاری کے لئے بے صد کشش رکھی ہیں۔ آپ سے اکید

محترم رانا محمد أصف صاحب خط لكصف اور ناول بسند كرف كا چھ شکریہ۔ عمران اور اس کے ساتھی باقاعدہ ٹریٹنگ تو سیرٹ مروس میں شامل ہونے سے پہلے ی حاصل کر بھے تھے کیونکہ سیرت مروس میں کسی الیے ادمی کو شامل نہیں کیا جا سکتا جس نے باقاعدہ اور اجبائی سخت ٹریننگ نه حاصل کر رکھی ہو ۔ لیکن اس کے باوجودوہ اب بھی باقاعدہ ایک پرد کرام کے تحت مزید ٹریننگ بھی حاصل كرتے رہے ہيں ليكن اس ٹريننگ كى تفصيل كاجونك كمانى كے ساخ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لئے اس کی تفصیل کمانی میں نہیں دی جاتی۔البتہ آپ کی فرمائش پر میں کوشش کروں گا کہ اس ٹریننگ کمیپ کی جملایاں کسی نادل میں پیش کروں تاکہ آپ کے سابھ ساتھ باقی قارئین بھی اپنے بہندیدہ کرداروں کو کندن بنانے والی اس مجمعی کا نظاره کر سکیں۔امید ہے آپ آسده مجمی خط لکھتے رہیں

جھرے عن اطبیف طاہری لکھتے ہیں۔ عمران جو لیا ہے شاوی کر سکتا ہے۔ ایکسٹو کا راز فاش ہو سکتا ہے۔ سرسلطان ریٹائر ہو سکتے ہیں۔ تنور رق بت چھوڑ سکتا ہے۔ عمران سر عبدالر جمن کا اوب کر سکتا ہے لیعنی ہر ناممکن کام تو سمکن ہو سکتا ہے لیکن آپ میرا خط شائع نہیں کر سکتے۔ میں کمتنی ہار فکھ چکا ہوں کہ موپر فیاض اور ایکسٹو کو سرکا خطاب اب تک کیوں نہیں طا جبکہ ان کے کارناموں کی تعریف ورخواست ہے کہ آپ عمران کو ماضی کے کسی دور س بھی کام کر آ ہوا د کھائیں جس طرح بچوں کی کہا نیوں کے کردار لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً عمروعیار جدید دور میں اور ماڈرن اللہ دین وغیرہ۔امید ہے آپ مری اس درخواست پر ضرور عور کریں گے ۔۔

محرم آصف ند میم بھی صاحب خط لکھنے اور ناول پند کرنے کا بیعد شکریہ آپ کی درخواست سرآ نکھوں پر لیکن اگر عمران کو کسی باتم مشین کے ذریعے ماضی میں بھیج بھی دیا جائے تو وہ سیکرٹ مام کر سکت کی بجائے عمرہ عیار کی طرح عیار بن کر بی کام کر سکے گاجو کچھ وہ موجودہ دور س کر آ ہے وہ سب ماضی کے دور کے مضوص حالات کی وجہ سے نہ کر سکے گا۔ اس طرح اس کے کردار کی صاحب مالی دکھی ہی خم ہو جائے گا۔ آپ نے نیظ میں جو متالیں دی ہیں وہ تو ماضی کے کر داروں کو جدید دور میں لے آنے کی متالیں دی ہیں وہ تو ماضی کے کرداروں کو جدید دور میں لے آنے کی متالیں ہیں جب آپ بی جبکہ آپ عمران کو ریورس گھے دیور میں لے آنے کی متالیں بات بھی گئے ہوں گے اور آسدہ بھی خط کھے رہیں گے۔

لاہورے رانا محد آصف لکھتے ہیں۔ آپ کے ناول طویل عرصے کے چھ رہا ہوں اور ایک بار نہیں بلکہ کی بار پڑھ وہا ہوں۔ ویے تو آپ نے ہم رہونوں کر ناول لکھے ہیں لیکن میری درخواست ہے کہ آپ کسی ناول میں سیرٹ سروس کے ممرز کی ٹریننگ پر بھی تقصیل سے لکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہ کس قسم کی فیمننگ صاصل کرتے رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ کسون بن عجے فیمننگ صاصل کرتے رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ کندن بن عجے

\*\* . ساری د نیا کرتی ہے '۔

محرم مین اطلیف طاہری صاحب طاکھنے اور داول پند کرنے کا پر محرم مین اطلیق علیہ اور کہ ہے کا پر محرم کی اور کم ہے کا خط شائع ہو گیا۔ اس طرح کم از کم ہے ناممکن کا مو برمال محرم کی اور سے گیا۔ جہاں تک مورد فیاض اور ایکسٹو کو سرکا ططاب طفے کی بات ہے تو ایک ہی وارے میں دو سر کیے اکفی رہ سکتے ہیں۔ سرحدالر حمن کے تحکم میں مورد فیاض اور سرسلطان کے تکلم میں ایکسٹو کو اگر سرکا خطاب ل گیا تو پر ایک سرکو برمال عبرہونا پڑے گا۔ امید ہے آپ مجھ کے ہوں گے۔

اب اجازت دینیئ والسلام آپ کا مخلص مظهر کلیم انیمائے

مامی م کی رنگیتیاں اس وقت لینے پورے عروج پر تھیں چون مویں رات کی دلفریب اور ٹھنڈی چاندنی میں ساحل سمندر پر دور دور تک تھیلے ہوئے جوڑے بوری آزادی سے اس رومانی فضا کالطف اٹھانے میں مفروف تھے جو وہویں رات کو واقعی میامی نج پر بے پناہ رش ہوتا تھا ساحل سمندر سے تھوڑی دور ایک خوبصورت جوڑا سر گوشیوں میں مصروف تھا کہ اچانک نوجوان کے ہاتھ پر بندھی ہوئی کھٹری میں سے بلکی ہلکی ٹوں ٹوں کی آواز انجری اور نوجوان یہ آواز سنتے ی یوں چونک بڑا۔ جیسے خوبصورت خواب دیکھتے ہوئے کی کو زبردستی بھجھوڑ کر جگا دیا جائے۔اس نے بڑی پھرتی سے گھڑی کے ونڈ بثن کو مضوص انداز میں وبادیااور گھڑی میں سے نکلنے والی ٹوں ٹوں کی بھی سی آواز نکلی بند ہو گئ۔اس مرتبہ کھوی کے ڈائل پر بارہ کا

كرنے كے بعد ونيا كے كسى بھى خطے ميں موجو دكسى بھى تخص كو جاہ

وہ کسی بھی حیثیت کا مالک ہو۔ تنظیم کے ممران قبل کرنے کا برہ انهاتے۔اور آج تک اس تعظیم کو ناکامی کامنہ ند دیکھتا بڑا تھا۔اس تعلیم کے ہاتھوں بے شمارافراد قتل ہوئے تھے۔ جن میں حکومتوں کے مربراہ سے لے کر عام آجرتک شامل تھے۔ راشیل سمیت تنظیم کے چاروں ممرابینے اپنے انداز میں قتل کرنے میں اس قدر مہارت رکھتے تھے کہ ان کاشکار کسی بھی صورت میں ان کے ہاتھوں سے نہ بچ سکتا تھا۔ تنظیم کا ہیڈ کو ارٹر ایکریمیا کے دار الحکومت ناراک میں تھا اور بیہ یار ان قاتل کام ختم کر کے یہیں اکٹھے ہوتے ۔ کام حاصل کرنے کا کام صرف اکی ممر الرث کے ذمہ تھا جس کا بزنس بظاہر امپورٹ ایکسورٹ تھا۔ الرٹ کام حاصل کرنے کے بعد باقی تینوں ممرز کو میڈ کوارٹر میں کال کرلینا اور پھر مطلوبہ شکار کے متعلق تفصیلات تمام ممرز کو بنا دی جاتی تھیں اور وہ چاروں اپنے شکار کے خاتے کے لئے ابنے اپنے طور پر نکل کورے ہوتے تھے۔ تفصیلات وصول کرنے کے بعد ان كاآبس ميں رابطه ختم ہو جا آباور جب ان كا كام يورا ہو جا يا تو وہ چاروں بیڈ کوارٹر والیں پہنے جاتے۔ ٹارگٹ ان چاروں میں سے کسی ے باتھوں بھی شکار ہو سکتا تھا اور جیسے ہی کام مکمل ہو جاتا باتی ممرز بھی اپنے اپنے پلان چھوڑ کر والبس آجاتے۔معاوضے کا تین چو تھائی جصہ بہلے تقسیم کر لیاجا تا جبکہ ایک چوتھائی حصہ اس ممرکو ملتا تھاجس کے ہاتھوں شکار انجام کو پہنچا تھا۔راشیل کار حلاتے ہوئے سوچ رہاتھا کہ

" کیاہوا ڈارلنگ " ..... اس نوجوان کی ساتھی لڑ کی نے یو چھا۔ " کھے نہیں۔ مجھے فوراً جانا ہے" ..... نوجوان نے اٹھ کر قریب موجو و کرے پہنتے ہوئے سرد لیج میں جواب دیا۔ " مگر .... " نوجوان لڑکی نے کہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے کہا۔

" ڈیوٹی از ڈیوٹی ڈارلنگ " ..... نوجوان نے قدرے سخت کہے میں کہا اور بھرا کھ کر تیزی ہے اس طرف بڑھنے نگا جدھر کاروں کا یار کنگ

<u>"</u>ارے سنو تو ۔ مری بات تو سنو".....لا کی نے چینتے ہوئے کہا مگر نوجوان اس طرح تیزی ہے آگے بڑھنآ گیا جیے وہ کانوں سے بیرہ ہو۔ ہے اس نے مز کر بھی پچھے نہ دیکھا۔

- چند لحوں بعد وہ سرخ رنگ کی ایک سپورٹس کار میں بیٹھا تیزی ے شہر کی طرف برحا حلاجا رہا تھا۔اس مے جرے بر گری سجید گی م اني بو ئي تھي اور آنگھوں ميں جيك ابجر آئي تھي۔

"اس نوجوان کا نام راشنِل تھا۔صحت مند اور سڈول جسم کا مالک راشیل قاتلوں کی بین الاقوامی تنظیم ماسٹر کلرز کا اہم رکن تھا۔ ماسٹر كرزائ نوعيت كي ايك انوكمي تنظيم تعي سيه تنظيم صرف چار افراد پر مشمل تھی۔ مگر اس کے کار ناموں کی دھوم پوری وبیا میں تھی۔اس تعقیم کا کام محاری معاوضہ لے کر اہم تخصیتوں کو قتل کرنا تھا حكومتيں۔ بين الاقوامي تنظيميں يا كوئي بھي شخص مقرر كردہ معاوضہ ادا کر کے اس تنظیم کی خدمات حاصل کر سکتا تھا اور معاوضه حاصل

اس بار نجانے اس کے باتھوں مرنے والا کون بے مخصوص کال ملتے ی وہ مجھ گیاتھا کہ الرث نے اپناکام حاصل کر لیا ہے اور اب ان کے کام كرنے كا وقت آگيا ہے اوريه ان جاروں كا اصول تھا كہ وہ كام ملتے ي است تنام پروگرام یکلت چھوڑ کر کام کو سرانجام دینے کے لئے نکل کھڑے ہوتے۔اس معاملے میں معمولی ساتوقف بھی ان کی تنظیم کے اصول کے خلاف تھا۔ یہی وجد تھی کہ مخصوص کال ملتے ہی راشیل میای چے سے یوں نکل کھڑا ہوا تھاجیے وہ گوشت پوست کے انسان کے بجائے کوئی روبوٹ ہو جس کاکام ہی حکم کی تعمیل ہو۔تھوڑی دیز بعد راشیل کی کارشہر کی سب سے بڑی سڑک پر پہنے گئی۔اس علاقے میں رات کو بھی ون کا ساسماں معلوم ہو تا تھا۔ تمام رات مرکوں پر پہنل بہل رہتی اور اس سڑک پر واقع بے شمار نائٹ کلب۔ بار اور رلیسٹورنٹ ساری رات تفریح کرنے والوں سے تھیا تھے بجرے رہتے

راشیل نے بلیومون نائٹ کلب کی پارکنگ میں کارروکی اور پھر
دہ بڑے اطمینان سے باہر نکل آیا۔ اس نے کارلاک کی اور پھر نائٹ
کلب کے میں گیٹ کی طرف چل بڑا۔ کلب کے میں گیٹ کے سامنے
ایک طویل برآمدہ تھا۔ راشیل میں گیٹ میں داخل ہونے کی بھائے
برآمدے میں دائیں طرف بڑھنا چا گیا۔ برآمدے کے آخر میں ایک
دروازے پردہ رک گیا۔ وروازے پر سینیشل کارڈروم کا چھوٹا سا بورڈ
ننگ رہا تھا۔ یہ سینیشل کارڈروم ہی دراصل ان کا ہیڈ کو ارثر تھا۔ بلیو

مون نائث كلب كى ماكد مادام برتها ماسر كرزكى ركن تمى اور بظاہر مونى ، بعدى اور عقل سے بيدل نظر آنے والى مادام برتها اور تقال مونى ، بعدى ورت تمى اور قتل سے بيدل نظر آنے والى مادام برتها اور قتل كرتى تمى كہ شكار قتل ہونے پر مجبور ہوجا تا تھا۔ مادام برتها كاريكارؤ بے حد شاندار تھا اور اس كے باتھوں اب تك بے شمار اہم شخصيتين قتل ہو عكى تحسير راشيل نے بسينيل كارڈروم كے دروازے كو دھيلا دروازہ كھاتا جلا گيا۔ بيد سے بركى چونا ساكمرہ تھاجى ركى بوتى تھيں۔ مربر مختلف قسم كے قبيتى بيس كردچار كرسياں ركى ہوتى تھيں۔ مربر مختلف قسم كے قبيتى بيس كردچار كرسياں ركى ہوتى تھيں۔ مربر مختلف قسم كے قبيتى النوں كى گذياں بڑے قريينے سے ركى ہوتى تھيں۔ كرہ ساؤنڈ پروف

دروازہ کے اندر کی طرف ایک مخصوص قسم کالاک تھا۔ اس لاک کو لگانے کے بعد دروازہ بغیر اس لاک کو کھولے کسی طرح ہی نہیں کھل سکتا تھا۔ مادام برتھا عام طور پراس کارڈروم کو استعمال میں شا لاتی تھی مگر جب انتہائی اہم تخصیات تاش کھیلنے اکٹھی ہوتیں تو اس کرے کو استعمال میں لایا جاتا تھا۔ یا بچر ماسٹر کھرز میٹنگ کے لئے اے استعمال کرتے تھے۔

راشیل جیسے ہی اندر داخل ہوا۔اے سامنے میرے پیچے مادام برتھا پیٹی ہوئی نظر آئی۔اس کے ہاتھ میں ٹاش کے پتے تھے اور دو بڑے انہماک سے انہیں میز ررکھ کر سٹکل ری گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔

مادام برتھانے ایک تظرراشیل پردالی اور پر لینے کھیل میں مبتمک ہو گئی۔ راشیل نے ایک کری کھینی اور بڑے مطمئن انداز میں اس پر

راحیل نے ایک کری میٹی اور بڑے میں اندازین کا بل بیٹیے گیا۔ اس نے بھی تاش کی ایک گذی انحائی اور پتوں سے کھیلنا شروع کردیا۔ کر

چند لمحوں بعد دروازه کھلااور ایک دیو نما حبثی اندر داخل ہوا۔ یہ جواناتھا ماسر كر زكاتىيراركن ديوجيے قدے ساتھ بهارجيماجسم اور جسم میں قوت جیے ٹھونس ٹھونس کر قدرت نے بجر دی تھی۔ بڑے بالم باتموں میروں والاجوانا بے بناہ طاقتور تھا۔اس کا کیب تھے جنگی باتمي كى كرون توزسكاتها التهائي وحشى، ظالم اور سفاك فطرت آد ي تھا۔ قبل اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ راشیل جانیا تھا کہ ماسٹر کرز کے ہاں جب کام د ہو تا تب مجی جواناقتل کرنے سے بازند آنا تھا۔اے انسانی خون بها کر اور لوگوں کو تربیتے دیکھ کر دلی مسرت ہوتی۔ المبائي بته جهد اور وحشى تحار ذرا ذراى بات پر اضتعال مين آجانا تحار اور بعض اوقات تفريحاً مجى لوگوں كو قتل كر ديباتھا۔ ده زياده لمبي چوڑی بلاتنگ کرنے کا عادی مدتھا بلکہ براہ راست ہی شکار پر جھیٹ يزنااس كامعمول تحا-

پہلی ہار شرز میروانانے سفید وانتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ مہلو میں راشیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جبکہ مادام برتما نماموش بیٹی رہی ہوانانے بھی کری سنجال لی۔

" کیا حال ہے جوانا۔ کسیا جا رہا ہے حمہارا کام ..... راشیل نے ما۔

" مزہ نہیں آرہا۔ کوئی اچھاشکار نہیں طا۔ میں اپنے طور پر بڑے محاط انداز میں شکار کو تھیوہار آبوں تاکہ کچے دیر تزیباً رہے مگر اب چڑیا کے میچے پیدا ہوتے ہیں کہ ہلکاسا تھیو کھاتے ہی بغیر آواز لگالے ڈھیر ہو جاتے ہیں اور طبیعت جل کر رہ جاتی ہے "...... جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

اس سے پہلے کہ راشیل کوئی جواب ریتا۔ دروازہ ایک باریجر کھلا اور الرب بانظ میں بلک اٹھائے اندر داخل ہوا۔ البرث ایک عام جسامت کا ادھر عمر آدمی تھا اور اپنے لباس اور چال ڈھال سے ایک عام کارو باری لگتا تھا مگر راشیل جانتا تھا کہ اس کا ذہن مکاری اور عیاری میں یکنا ہے وہ آتشیں اسلح کے استعمال کا ماہر تھا اور خاص طور پر والتاميث فنتك ميں اس كاجواب نہيں تھا۔اس نے اپنے گھر كے تهد خانے میں ایک لیبارٹری بنائی ہوئی تھی۔ جہاں وہ عجیب وغریب ساخت کے بم اور اس قسم کی دیگر چزیں بنانے کے تجرب کر تا رہا تحاسعام لوگ اے بارود كاجادوگر كہتے ہے۔ ايے اليے شعبدے ركھا يا تها که لوگ حیران ره جائے تھے۔ یہ باسٹرز کر کاچو تھا رکن تھا اور کام حاصل کرنے اور معاوضہ وصول کرنے کاکام بھی اس کے ذیے تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کو مخصوص لاک دگا دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا تا مادام برتھا کے ساتھ والی کری پر بیٹھ گیا۔

اس کے آتے ہی مادام برتھانے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تاش ایک طرف چھینک دیئے اور چوکنی ہوکر بیٹھ گئی راشیل اور جوانا بھی اشتیاق عجری نظروں سے الرٹ کو دیکھ رہےتھے۔

" دوستو۔ میں نے اکیہ انتہائی آسان کام انتہائی بھاری معاوضے پر عاصل کیا ہے "……البرٹ نے کری پر پیضیتے ہوئے ان سے مخاطب ہو ۔

" انتہائی آسان کام سے مہارا کیا مطلب ہے "..... راشیل نے ا

ملک پاکیشیا کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا۔ براعظم ایشیا کا ایک ترتی پزیر ملک ہے۔ مغربی دنیا کے نقطہ نظرے اے پس ماندہ ہی کہاجا سکتا ہے۔ اس ملک میں ایک احمق اور مسخرہ سانوجوان رہتا ہے جس کا نام علی عمران ہے۔ اس بار وہ ہمارا شکار ہے ۔... البرث نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔

احمق اور مسخرہ سانوجوان۔ مگر کیادہ اتنی اہم تخصیت ہے کہ اے ماسز کر زک ذریعے ختم کرانا ضروری مجھا گیاہے "..... مادام برتھا نے کھے موجعے ہوئے کہا۔

" بمیں اس نے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کوئی اہم شخصیت ہے یا نہیں۔ ہمیں تو لینے معاوضہ سے مطلب ہے اور آپ حمران ہوں گے کہ اس احمق نوجوان کے قتل کے لئے ہمیں ای لاکھ ڈالرکی ہیش کش ہوئی ہے "..... المربٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا

جیسے اے لینے اس کارنامے پر فخر ہو کہ اس نے ایک عام آدی کے قتل مصلے انتازیادہ معاوضہ حاصل کیا ہے۔

"ای لا کھ ڈالر"..... اتن بری رقم کا ذکر سنتے ہی سارے ممر ہوشیار ہو کر پیٹھے گئے سان کی آنکھوں میں جمک اعرائی۔

" گر اُستا بڑا معاوضہ تو عام طور پر کسی طلب کے سربراہ کے لئے ویا جا آ ہے "..... راشیل نے بزبڑاتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔عام طور پر ایسا ہی ہو تا ہے۔ گرید ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو پارٹی عمران کو قتل کرانا چاہتی ہے وہ اس سے بے حد خوفورہ ہے۔اس کی نظروں میں یہ تضی ناقابل تسخیرہے۔اس سے اس نے شروع ہی سے استے بھاری معاوضے کی پیش کش کی ہے آگہ ہم اس کام کوہا تھ میں لیننے اٹکار نہ کر دیں "...... الریٹ نے جو اب دیا۔

"اوو-اس کامطلب ہے کہ یہ آسان شکار ٹابت نہ ہوگا"..... مادام برتھانے جواب دیا۔

"ایسی کوئی بات نہیں مادام ساسٹر کھر زکیائے کوئی کام مشکل نہیں جب ساسٹر کھر زکرائے کوئی کام مشکل نہیں جب ساسٹر کھر زکرائے اپنے او گوں کو قتل کیا ہے اپنے او گوں کو قتل کیا ہے تاہم ساآدی ہے "..... الرث نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔
"جلو تھیک ہے ہے تم تفصیلات بناؤ"..... راشیل نے کہا اور البرث فیسیک کم بیگ کولا اور اس میں سے تین تصویریں نکال کر ایک تعموران تینوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

" به بمارے شکار کی تصویر ہے۔ اس کا نام علی عمران ہے۔ یا کیشیا مے دارالحومت میں رہا ہے۔ بند کنگ روڈ فلیٹ نمر دوسو ہے۔ فلیٹ میں ایک باور می کے ساتھ رہتا ہے۔ غیر شادی شدہ ہے۔ بظاہر احمق اور منحزه سانوجوان ہے۔معلوم ہواہے کہ مجمی کہی اس ملک کی سیکرٹ سروس کے لئے بھی کام کرتا ہے۔اس ملک کی انٹیلی جنس ے سر تلند نے فیاض کا دوست ہے۔ اس کا باب انٹیلی جس کا ڈائریکٹر جنرل ہے۔ مگر اس کا احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے اس نے اے گرے تکالا ہوا ہے۔کام دینے والی یارٹی کے مطابق یہ انتہائی سنگدل اور سفاک آدمی ہے۔ انتہائی عیارانہ ذمن کا مالک ہے بظاہراس ک حر کتیں احمقانہ لگتی ہیں مگر جب ان کے نتائج سلمنے آتے ہیں تو ان کا نتیج بے صدخوفتاک ہو تاہے ہمیں اس آدمی کو قتل کرناہے "البرث نے این تقریر خم کرتے ہوئے کہا۔وہ تینوں الرث کی تقریر سننے کے دوران تصویر کو غورے دیکھتے رہتے۔ یہ ایک بی تصویر کی تین کا بیاں تھیں۔تصویر میں ایک خوبصورت سانوجوان مختلف رنگوں کا بڑا بے وصبا سا لباس مینے کسی ہوٹل کے مین گیٹ سے نکل رہا تھا چرے پر حماقت جیسے شبت ہو کررہ گئ تھی۔تصویر میں وہ قطعاً ایک بے ضرر اور احمق سانو جان نظر آیا تھا۔

میاس پارٹی نے بتایا ہے کہ وہ اسا بھاری معاوضہ اس عام سے نوجو ان کو قتل کرنے کے لئے کیوں وے رہی ہے ۔.... مادام برتھا نے تو جھا۔

" میں نے معلوم کیا تھا مادام۔ یہ یارٹی مجرموں کی ایک بین اللقوامي تعظيم ب-اس كے لين بيشہ ور فاتل موجود بس - مگر بقول اس بارٹی کے جب وہ ایک مشن پریا کیشیا مہنی تو اس عمران کی وجہ ہے شکست کھا گئ ۔ تنظیم کے کئی اہم افراداسی عمران کے ہاتھوں قبل بو كية اور باقى كرفتار بو كية - عظيم لين مثن مي برى طرح باكام ري - الدنته اس كاسربراه كسى به كسى طرح ابن جان بياكر اس ملك ے بھاگ نظنے میں کامیاب ہو گیا۔اس نے واپس آکر تظیم کی واخ بیل ڈالی۔ اور چونکہ اس کا مشن انتہائی اہم ہے اور اسے اس مشن کی کامیانی سے کروڑون ڈالر کا فائدہ پہنچنے کا امکان ب ساس لنے اس نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ مشن پر جانے سے پہلے اس کانٹے کو صاف کر دیا جائے اور چونکہ وہ خو داس سے بری طرح خوفردہ بساس لئے اس نے ہماری حدیات حاصل کی ہیں کہ ہم اس شخص کو قتل کر کے اس کا راستہ صاف کر دیں اور پھروہ اطمینان سے اپنا مشن مکمل کر سکے گا"۔ البرث نے وضاحت کرتے ہوئے کمار

" نھیک ہے۔ بعض مجرم خواہ مزاہ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ گھیے یقین ہے کہ اگر میں اس کے سرپرانگی مار دوں تو اس کے سرمیں سوراج ہوجائے گا : ..... جوانانے دانت نکالتے ہوئے کمااور باتی سب اس کی بات پر مسکرادیئے۔

م محرکیا خیال ب-سودامنظورب ".....البرث نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

عمران آج کل فارغ تھا۔اس لیئے سوائے آوارہ گردی کے اس کے یاس اور کوئی کام نه تھا۔ بس وہ صح ناشتہ کر کے نکلتا اور بھر دات گئے ی فلیٹ پراس کی والبی ہوتی تھی سلیمان پھلے ایک عفت سے اپنے · آبائی گاؤں گیا ہوا تھا کیونکہ اس کاوالد بیمار تھااور گاؤں سے ایک آدمی خاص طور پراہے بلانے آیا تھا۔ چتانچہ سلیمان کے جانے پر عمران نے جوزف کو فلیٹ پر بلالیا تھااور جوزف جو راناہاوس کی جو کیداری کرتے کرتے تنگ آ جیکاتھافلیٹ پر آنے پر بے حد خوش تھا۔ صح عمران کا ناشتہ وہ خود بی تیار کر تااور عمران کے جانے کے بعد وہ الماری سے شراب کی بوتلين تكالنا اور بهرسارا دن افريقي ميوزك سنن اور شراب يين مين گزار دیتا۔ دوبہر اور رات کا کھانا اس کے لئے نزویکی ہوٹل سے آ جاتا تماسبتنانچه وه مگن تھا۔ کم از کم رات کو تو عمران کا سابھ رہنا تھا اور ان

دونوں کی خوب چو نچیں لڑتی تھیں۔

\* بالكل منطورت اسد ان تينون في ميك آوازجواب ديا اور الرك كي جرب برب اختيار مسكرابت وور كي اس في كوت كي جيب من باقته ذالا اور تين بيررجيك نكال كر سامنة ركه دين - بهرجيك بنده لا كه ذالا اور تين بيررجيك نكال كر سامنة ركه دين - بهرجيك بنده لا كه ذالا كاتحا اور بنك كي طرف بعاري كي تي تق به ابنا ابنا بحيك ليجية اور لهنة نام اس مين ورج كرك كيش كروا ليجة الرب في ايك ايك بيك ان تينون كي طرف بزهات بهو كما ان تينون في طرف بزهات به في اسان

اب ہماری طاقات کام کے انجام پر عبیں ہوگی اور اب باتی ہیں۔ لا کہ ڈالر اس ممبر کے ہوں گے جو اس نوجوان کا خاتمہ کرے گا۔اصول سے مطابق ہیں لا کہ ڈالر بنک میں جمع کر ادیے گئے ہیں۔

"اوک ۔ گذلگ فارآل "......الرث نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ "اور چرسب سے پہلے البرث باہر گیا۔اس کے بعد لمحوں بعد جوانا بھی مجوساً ہوا باہر جلا گیا۔

" او کے مادام۔وش یو گذ لک "..... راشل نے آخر میں اٹھتے ہوئے کما۔

" فاریوآل سو" ...... مادام نے مسکراتے ہوئے کہا اور راشیل اپنا سرملانا ہوا دروازہ کھول کر باہر لکل آیا۔اب وہ جلد از جلد پاکیٹیا کہ گئے کر اس نوجوان کا نماتمہ کرنا چاہاتا تھا آگہ پندرہ لاکھ کے ساتھ ساتھ ہیں لاکھ ڈالر مزید بھی حاصل کر سکے۔

آج بھی عمران ناشتہ کرتے ہی فلیٹ سے نکل گیاتھااورجو زن نے عمران ك جانے ك بعد نهايت اطمينان سے مجربور قسم كا ناشته كيا اور مجرالماری میں سے شراب کی ہوتلیں تکال کر ڈرائنگ روم کی میزیر سجا دیں۔اس کے بعد اس نے ٹیب ریکارڈر پرخاص افریقی دھن پر مشتل کیسٹ نگایا اور صوفے پر اطمینان سے پیر پھیلا کر میوزک سننے اور شراب کے بڑے بڑے گھونٹ جرنے س معروف ہو گیا۔ افریقی سازوں پر مشتمل تضوص دھن نے اسے تصور ہی تصور میں افریقہ کے مکھنے بحکوں میں پہنچا دیا۔ جہاں وہ خوفناک شیروں ادر کرانڈیل ہاتھیوں کا شکار کرنے کے تصور میں اطف لیے نگادہ ای تصور میں عرق تماکہ اجانک فلیٹ کا بیرونی دروازہ ایک دهماک سے کھلااورجوزف نے جھٹھلاکر آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا درسرے لمح وہ می طرح چونک برا۔ کیونکہ دروازے پر ایک گرانڈیل صبی کھوا بڑی کمنیہ تو زنظروں سے جو زف کو دیکھ رہاتھا۔

بی بین سید رون سے اور سید واجه الله علیه اور کی اور کیر سیدها ہو کہ بیٹھ گیا۔ وہ حمرت بے دروازے پر کھرے اس دیو دا و حبثی کو دیکھ دیا تھا جو تھا وہ میں جو زف خاصا کیا تھا جو دف خاصا کہ اور کی اور کھا اور کرانڈیل تھا گر آنے والا تد وقامت میں اس سے کہیں باہر تھا اور کرانڈیل تھا گر آنے والا تد وقامت میں اس سے کہیں باہر تھا اور جو دف نے ایک نظر میں ہی دیکھ لیا کہ آنے والا افریقت کے جھگوں جو دف نے ایک نظر میں ہی دیکھ لیا کہ آنے والا افریقت کے جھگوں میں دہنے والے افریقت کے تعلق میں دہنے والے افریقت میں مشہور میں مشہور سے افریقت میں مشہور

تمااوراب یہ اتفاق تھا کہ جوزف جس قبلیے سے تعلق رکھنا تھا اس قبلیے کی شمعولی قبلیے سے خاندانی دشمنی جل آرہی تھی۔

اور تم شمعولی اور مهان است جو تف نے بزبراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسراری چمک انجرآئی تھی۔

" بند کرویہ میوژک" .....آنے والا حبثی اچانک وحازا اور جوزف نے بے اختیار ہابقہ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آف کر دیا۔ کرے میں یکدم خاموشی تھا گئی۔

علی عمران عمیس رہائے ..... عبشی نے وحازتے ہوئے کہا۔ اس کے لیج میں عجیب سااکھو من تھا۔

"ہاں ۔ باس کایمی فلیٹ ہے۔ گرتم کون ہو ادر مہاں کیوں آئے ہو۔ تم جائے نہیں کسمہاں جوزف دی گریٹ رہتا ہے۔ شمعول قبیلے کے دشمن قبیلے جا کوہا کا پرنس جوزف نے اس سے بھی زیادہ اکور لیج میں جو اب دیے ہوئے کہا۔

میں کمی شمعولی و مبولی کو نہیں جانیا مسٹر۔ مجمع علی عران سے ملتا ہے۔ وہ کہاں ب مسلم آنے والے صبتی نے ای طرح اکمر لیج سن کیا۔

اور تم اپنے قبیلے کو نہیں جانے محرت ہے۔ بہر حال تہیں کیا کام ہے .... جوزف نے میں کہا ۔ کام ہے میں کہا ۔

میں اس کی گردن توڑ ناچاہ آبوں۔ مجھے "..... صبی نے دونون ہاتھوں نے اضارہ کرتے ہوئے کہا۔

سکیا۔ تم کیا کہ رہے ہو۔ باس کی گردن تو ڈناچاہتے ہو۔ تم افریقة کے بزول چوہے۔جوزف دی گریٹ کے سامنے المیے الفاظ کہد رہے ہو"......جوزف نے اچانک اچھل کر کھوے ہوتے ہوئے کہا۔اس کا چھرہ ضصے سے مزید سیاہ پڑگیا تھا۔

اوه تم تحجے بزول چوہا كمد رہے ہو الينى جوانا كو بص كانام سنتے بى لورى دنيا پر موت كى دہشت چھا جاتى ہے"۔ صشى في استهائى بميانك ليج س كبا۔

بین سبب میں ہوئی۔
"ہونہد موت کی دہشت تم جسے غلام بھلاکیا بھیلائیں گے۔ ہیں
جہیں آخری بار دار ننگ دے رہا ہوں کہ خاموشی ہے واپس طیا جاؤ
در جدیجے ہو ہیں جہاری کھوپڑی تو ڈکر جہارے ہا تھوں میں رکھ دینے
کی طاقت رکھتا ہوں "..... جو زف نے استائی غصیلے لیج میں کہا۔
اور مچراس سے پہلے کہ جو زف کی بات کمل ہوتی ہوتا نے پوری
توت ہے در میان میں پڑی ہوئی میز کو لات ماری اور میز لینے اور رکھی
ہوئی شراب کی بو تلوں سمیت الرقی ہوئی سائیڈ کی دیوار سے جا نکرائی
اور اس کے ساتھ ہی جو انا دو قدم آگے بڑھ آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے
اور اس کے ساتھ ہی جو انا دو قدم آگے بڑھ آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے
اور وحشت کے جسے سینکڑوں چراغ جل المجھتے۔

مگر دوسرالحداس پرکافی بھاری پڑا۔ کیونکہ جو زف کا ہاتھ بھلی کی ہی تیری سے گھوما اور اس کا مخصوص رائٹ بک پوری قوت ہے جوانا کے جہرے پر پڑا اور جو انالز کھوا کر مبلو کے بل جمک گیا۔ جو زف نے بڑی نیرتی سے لیفٹ بک مارنے کی کوشش کی۔ مگر جوانا نے بھلی کی سی

شیری ہے ہاتھ اوپر کر کے اس کا دار اپنے باز دپر روک لیاا در ای لیے اس کا دایاں کمہ پوری قوت ہے جوزف کے پیٹ پر پڑا اور جوزف کمی سپرنگ کی طرح اثر تاہوا چھلی دیوارہ جا نگرایا اور پر صوفے کے اوپر آ گرا۔ جوانا کے جسم میں بے بناہ قوت تھی۔ پھراس سے دہلے کہ جوزف سنیملآ۔ جوانا نے دونوں ہاتھ بڑھاکرا ہے یوں سرکے اوپر اٹھالیا جسے جوزف کا دن چند یاؤنڈے زیادہ نہ ہو۔

" تم اورجوانا پروار کرو " ..... جوانا نے پیچئے ہوئے کہا اور مجراس نے پوری قوت ہے جوزف کو قرش پر پخ ویا۔ مگر نیچ گرتے وقت جوزف کو قرش پر پخ ویا۔ مگر نیچ گرتے وقت آگو پس کی طورح لیٹ گئیں۔ اس کا نیچہ یہ ہوا کہ جوزف کے ساتھ جوانا مجمی کھینچا ہوا زمین پر آگر اساس کے جوزف اچھل کر کھوا ہو گیا اور پر اس کی مجربور لات اٹھینے کی کوشش کرتے ہوئے جوانا کی کھیسے میں پر بوری قوت ہے بوی اورجوانا کے حق ہے سکاری من لکل گئی ۔ جوزف نے دو مری بار لات گھمائی گر اس بارجوانا تیزی ہے مہلو میل اور جوانا ہے کے گئی ۔ جوزف کی لات ہوا ہی میں گھوم گئی اور بحوانا میں کا سے مہلو میں گئی اور بحوان کی لات ہوا ہی میں گھوم گئی اور بحوان میں گھوم گئی اور بحودہ موام ہے مہلو میں نمین پر آگر اے کیونکہ جوانا نے لیسٹے ہی لیسٹے اس کی بیشت پر اللہ اس بھاری بیشت پر اللہ اس بھاری بیشت پر اللہ اس بھاری بھی ہے۔

جوزف نے نیچ کرتے ہی تیوی تھے اٹھناچاہا گرجوانا اچل کر اس کے اوپر آگر ااور ٹھراس کے دونوں ہاتھ جوزف کی گردن کے کر دلیٹ گئے۔ جوزف کو ایک لمح کے لئے یوں محوس ہوا جسے اس کی کردن

اوہ کے مشخ میں پھنس گئ ہو۔ مگروہ ماہر لا اکا تھااور عمران نے اس کی تربیت پر بے پناہ محنت کی تھی۔ اس لئے اس نے پوری قوت سے اپنا سر پیچے کی طرف جمٹا اور دوسرے لمح اس کی گرون پر جوانا کی ترک سے گرفت ڈھیلی بڑگئی۔ جوزف کا سرپوری قوت سے جوانا کی ناک سے گئی ہوا اور جو جو انا کو یوں محبوس ہواجیبے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوا اور بچر جوزف نے پوری قوت لگا کر اسے سائیڈ میں ہٹا دیا اور پھر جوزف نے پوری قوت لگا کر اسے سائیڈ میں ہٹا دیا اور پھر جو ان کی کر اس کے اور چوسے گیا۔ مگر اس سے جہلے کہ اس کے ہاتھ جوانا کی گرون پر جیمنے بچوانے بچلی کی می تیزی سے دونوں گھنٹ سیکڑے اور جوزف کمی گیند کی طرح انجمل کر سامنے کی دیوارسے جا سکم سکرے اور جوزف کمی گیند کی طرح انجمل کر سامنے کی دیوارسے جا

جوزف نیچ کرتے ہی مچرتی ہے اٹھااوراس کیے جوانا بھی اٹھل کر کھوا ہو گیا۔اب وہ دونوں مچراکی بار آسنے سلمنے تھے۔ دونوں کے جبرے ضعے اور وحشت کی شدت ہے بگڑے ہوئے تھے۔

مس جہارا خون فی جاؤں گا"..... جوانا نے دانت تصفیۃ ہوئے انتہائی قصیلے لیے مس کہا۔

" ہو نہد سابھی تم نے جوزف دی گروٹ کے باتھ نہیں دیکھے بردل چوہے " ..... جوزف نے بھی محفارتے ہوئے کہا۔

اور مرزوہ دونوں تیری سے آگے بڑھے ادر دو بہالدوں کی طرح آپ میں نکرا گئے سجوانا نے دونوں ہاتھوں سے بھوزف کی کیسلیوں پروار کئے سجکہ جوزف نے بوری توت سے اپنا گھٹتا جوانا کی دونوں ٹاگوں

مے در میان مار دیا۔ دونوں داری خوفناک فابت ہوئے اور دہ دونوں

ہی لڑکھوا کر چھی ہے۔ جو زف کو یوں محموس ہوا تھا جیسے اس کی

ہیلیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوگئ ہوں۔ جبکہ جوانا پیچے ہشتے ہی رکوئ کے بل جھکنا طلا گیا۔ مجرجو زف نے ہی ہمت کی تھی ادراس نے جھیٹ

کر قریب پڑی ہوئی کری اٹھائی اور پوری قوت سے جھے ہوئے جوانا
کے مربر رسید کر دی اور جوانا بھٹا کھا کر نیچے فرش پر جا گرا۔ کری اس کے مربر دسید کر دی اور جوانا بھٹا کھا کر نیچے فرش پر جا گرا۔ کری اس کے مربر دسید کر دی اور جوانا بھٹا کھا کر نیچ فرش پر جا گرا۔ کری ایک طرف کے مربر لگ کر ٹوٹ گی تھی۔ جو زف نے ٹوٹی ہوئی کری ایک طرف بھیٹی اور پوری قوت ہے اچھل کر گھٹنا جوانا کی گردن کی پشت پر مادا۔ مگر اس کمچ جوانا نے سر کو جھٹک دیا اور جوزف انچمل کر صوفے پر جا

ہائیں۔ ہائیں۔ یہ کیاہو رہاہے ۔۔۔۔۔۔ اچانک عمران کی آواز سٹائی دی اور جوزف کو یوں محس سراجیے اس کے جسم میں بملی کا کر نٹ دوڑ گیا ہو۔ وہ چھلانگ نگا کر صوفے سے اترا اور اس کی لات پوری قوت سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے جوانا کے مہلو پر بڑی اور مجر اس نے دوسری بارلات محمانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ عمران نے اچانک دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر اے ایک طرف کر دیا۔

کیا کررہ ہوجوزف اور یہ کون ہے" سے عمران نے عصلے لیے یں پوچھا۔ " یہ بزدل جوہاہے باس مذاب کی کردن تورنے آیا تھا" سے جوزف

نے ہنچہ ہوئے کہا۔ نے ہنچہ ہوئے کہا۔

ای لیج جوانا چس کر کھواہو گیا۔اس کی کسنیہ تو زنظریں عمران پر جم گئیں۔ یہ تم ۔ علی عمران ہو "...... جوانا نے بصنکارتے ہوئے پو چھا۔اس کے لیج سے ایسا محوس ہو رہاتھا جسے وہ جوزف سے اتی لڑائی لڑنے

ے باوجود بالکل تازہ وم ہو۔شاید شکار کو سلمنے دیکھ کر اس کی ۔

ھانت ہوئی تھی۔ " ہاں۔ میرا نام علی عمران ہے۔ مگر تم کون ہو"..... عمران نے " سند اور

بڑے سنجیدہ کیچ میں یو جھا۔ "باسباءاب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ شکار بھی میرے ہی ہاتھوں

ہا ہے۔ انہام کو بینے گا گا ہے۔ انہاں کی طور میں جمال میں ہے۔ انجام کو بینے گا '' ..... جو انانے اچانک و حشت انگر کیے میں قبقبر لگاتے ہوئے کہا۔

اور مجراس کا ہاتھ بحلی کی تہری ہے گھوم گیا۔ گر عمران بھلااس طرح کہاں قابو میں آتا تھا۔ دہ اس ہے زیادہ تیزی ہے گئی کاٹ گیا اور جوانا کا ہاتھ فضا میں ہرا آل دہ گیا۔ چو نکہ اس نے تھی ہارنے میں پوری قوت استعمال کی تھی۔ اس لئے دار فالی جاتے ہی وہ بے اختیار سارے جسم سے گھوم گیا۔ اور ای لئے عمران کی لائٹ پوری قوت سے جوانا کی پہت پر پڑی اور جوانا اچھل کر مذکے بل سلمنے رکھے ہوئے صوفے پر گرا۔ مجراس سے پہلے کہ دہ ای کر سیوھا ہوتا۔ عمران تیزی سے آھے پر سااور اس نے کھڑی ہمتھیلی کا دار انتہائی قوت سے جوانا کی گردن کی پیشار اور جوانا ہمیلو کے بل صوفے سے لاحکہ کر زمین پر جاگرا

چر عمران نے اے سنجھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں مشین کی تیزی ہے چلنے لگیں اور کمرے میں جوانا کے حلق ہے چیخیں نظفے لگیں۔ اس نے دونوں ہاتھ ہرا کر عمران کی ٹانگیں کمرنے کی کوشش کی۔ گر عمران تو بحلی کا بناہوا تھا۔ پتند ہی کموں میں جوانا جسیا گرانڈیل آدمی ہے پناہ ضربات کی تاب نہ لاکر ہوش کی سرحدوں ہے دور لگل گیا۔اس کی ناک اور منہ ہے خون بہنے نگاتھا۔

عمران نے صبے بی محموس کیا کہ دہ ہے ہوش ہو گیا ہے۔اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔

" یہ کون ہے جوزف" ..... عمران کے لیج میں بے پناہ سنجیدگی تعی۔ وہ بس اتفاق ہے ہی والی فلیٹ آگیا تھا۔ ورید اس کا ارادہ نہ تھا۔ گر اچانک ہوٹل میں بیٹے بیٹے اس کے ذہن پر بیزاریت می سوار ہو گئی اور اس نے فلیٹ والیس جاکر سونے کا ارادہ کر لیا تھا گر عہاں آتے ہی اس گرانڈیل صنبی ہے کمراؤہو گیا۔

"معلوم نہیں باس یوں تو یہ شمعو لی قبیلے کا آد بی لگتا ہے۔ مگر اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ کئی سالوں سے مہذب دنیا میں رہ رہا ہے۔ اپنا نام جو انا بتا رہا تھا اس نے آت ہی آپ کے متعلق پو تھا اور پجر بھے سے لطے پڑائے ہوئے کہا۔ وہ اپنی لیسلیوں پرہا تقر رکھے کھوا تھا۔ بناتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی لیسلیوں پرہا تقر رکھے کھوا تھا۔ "فرصد فرایڈ اکس سٹور میں مراجعا ہے۔ دو اٹھا لافان استان میں اپنے

\* فرسٹ ایڈ باکس سٹور میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اٹھا لاؤاور ائی پینڈنج کرو : ..... عمران نے جوزف کی حالت دیکھتے ہوئے کہا اور جوزف صبے وه مرا بهانی بند کیوں ہونے لگا۔وہ شمعولی قبیلے کاب اور مرے قیلے کاوشمن ب " ..... جوزف نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔ " الجما اليماكردكمة تم فورالعبال سدانا باؤس شفث بو جادً سي می وہیں آجاؤں گااور جب تک اس صبی کا ستہ ند ملے فلیٹ بندرہ المسين ذرااس بالتحي صبي كي مكاش كاحكم نائيكر كوو، دون مران نے جوزف کو حکم دیتے ہوئے کہااور جوزف نے مرملادیا۔ عمران نے احکامات دے کر اندرونی کرے کی طرف قدم بڑھائے ماکہ فون پر ٹائیگر کو اس صبی کی تلاش کا حکم دے سکے۔اے یقین تھا كم جلدي ال حبثي كات على جائے كا- كيونكه اس جيباآدي كسي كى تطروں سے مد چیب سکتا تھا۔اس نے سیرٹ سروس کو نی الحال استعمال يذكرنه كافيصله كباتهابه

اس حکم کا منتظری تحاسدہ تنزی سے جلیا ہواسٹور کی طرف برحنا حلا گیا۔ عمران نے ایک نظریے ہوش بوے ہوئے جو اتا کی طرف ویکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جوانا میں بے پناہ قوت موجود ہے اور یہ عام آدمی کی فسیت بہت جاد ہوش میں آجائے گا۔اس لئے اس نے فوری طور پر اے طویل ہے ہوشی کا انجاشن لگانے کا فیصلہ کیا۔ باکد اے الحمینان ے دانش مزل بہنیا باسکے اور محروباں جاکر اس سے بوجہ کھے کی جا سك كد وہ آخر كس مقصد مع حجت عمران كو قبل كرنے مع لية آيا تماسیہ فیصلہ کرتے ہی عمران تنزی سے اندرونی کرے کی طرف برحا تاكد وبان سے ب بوشى والا انجاش سيار كر ك لاسكے اس نے بحرتى ے الماری کول اور پرانجشن حیار کرنے میں معروف ہو گیا۔ تعوای ی دیربعد انجکشن میار کر کے وہ واپس ڈرا تنگ روم میں آیا تو بری طرح بھ تک برار کیونکہ جوانا غائب تھا۔ عمران تیزی سے فلیٹ کے دروازے کی طرف لیکا گرجواناکا کمیں ستد نہ تھا۔اے شاید عمران کی توقع سے دیملے ی ہوش آگیا تھا اور پھر ظاہر ہے ای حالت کی وجہ سے اس نے دہاں سے بھاگنے میں بی عافیت محی

جوزف جوزف مسد عمران فيجوزف كوآوازدي

" میں باس " ..... جوزف نے جود کموں میں کرتے میں آتے ہوئے

وہ خمارا بھائی بند تو بھاگ گیا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے

يرفخ كماتحار

م مجلی سیٹ پر بیٹی گیا۔ ڈرائیور نے سربلاتے ہوئے گاڈی آگے بڑھا دی۔ راشیں ارد کر د کے ماحول کا دلچی سے جائزہ لینے میں مصردف ہو گیا۔

" بہم کنگ روڈ کئی گئے ہیں جتاب "..... ذرائیورنے تھوڑی ور بعد یچھے بیٹھے بوئے راشیل سے مخاطب بو کر کہا۔ ماوو تصلیک ہے۔ کمی کیلے کے سامنے ٹیکسی روک دو "دراشل

نے کہا اور ڈرائیور نے سرطا کر گاڈی ایک طرف موڑ دی اور پر اس نے ایک کیفے کے سامنے ٹیکسی روک دی۔ راشیل نے پیچے اتر کر اسے کراپید دیا اور ٹیکسی کے آگے جلے جانے کے بعد اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھراس کی نظریں کیفے کے ہالمقابل سنے ہوئے دو منزلہ فلیٹس پر جم گئیں اور چھر کموں کی کوشش کے بعد اسے ایک فلیٹ پر نگا ہوا وو مو ضربحی نظرآگیا۔ راشیل ہے افتیار مسکرا دیا کیونکہ وہ منزل مقصود

، راشیں اے دیکھتارہا۔اس صبنی نے ایک نیکسی رد کی اور پھر اس میں سوار ہو کروہ آگے بڑھ گیا۔راشیل اس کے جانے کے بعد آگے بڑھا راشیں نے پاکیشیا کے دارا تھوست پہنے ہی سب سے وہلے بہاں کے فورسٹارہوئل میں کرو بک کر الیااور چرکرے میں اپناسامان رکھنے کے فورسٹارہوئل میں کرو بہان اور چرکرے میں اپناسامان رکھنے کے بعد اس نے برے اطہبنان سے عمل کیا۔ دوجام شراب کے بینے کے بعد اس نے بعد اس نے اپنا بیگ کولا اور اس میں موجود کیرہ قال کر بیش میں نظالیا۔ بیگ کے ایک فلفیہ فائے سے اس نے فصوص قسم کا کارڈ ثکال کر بیس میں ڈال بیا۔ یہ کارڈ ایکر کمیا کے سب سے برے اخبار ناداک جیب میں ڈال بیا۔ یہ کارڈ ایکر کمیا کے سب سے برے اخبار ناداک کو جاری کیا جا تھا۔ کارڈ ایکر کمیا کے سب سے برے اخبار ناداک کو جاری کیا جاتھا تھا۔

مراشل کرہ بند کر کے لفٹ کے ذریعے بال میں آیا اور بھر بڑے

اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل کے باہر پہنے گیا۔جلد بی ایک خالی شیکسی

اس کے قریب آگر رکی اور راشیل میسی ڈرائیور کو کنگ روڈ کا کہہ کر

اور سؤک کراس کر کے فلیٹ کے سلمنے پہنچ گیا اور پھروہ وہیں کھڑا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فلیٹ کے اوپر جائے یا وہیں کھڑا رہ کر اوپر جائے اوپر عالم کا جائزہ لے کہ جعد کموں بعد اس نے اکیٹ نوجوان کو سیرحیاں اتر تے دیکھا۔ اوراس نوجوان کو دیکھنے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی ہراا تھی۔ آنے والا بھینا علی عمران تھا کیونکہ اس کی شکل اس کی جیب میں رکھی تصویر کے عین مطابق تھی۔ علی عمران نیچ اتر کر سائیڈ میں کمری ہوئی کاری طرف برحباط گیا۔

"ابھی عمران کارے قریب بہنچاتھا کہ راشیں نے اسے آواز دئی۔ " بتناب سری اکیب بات شیئیہ"..... راشیں نے عمران کی طرف مزجے ہوئے کہا۔

' فرمایئے''…… عمران نے مڑ کر راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رک گیا تھا۔

میں ایکر بمیا ہے آیا ہوں۔ ناراک ٹائمز کا مستقل نمائندہ ہوں - راشیل نے اس کے قریب پھٹے کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا اور ساتھ بی اس نے سپیٹل کار ڈبھی عمران کو و کھادیا۔

ور خلط سے الحبار کے نمائندے ہیں آپ جنس نام رکھنا ہی میں آپ جنس نام رکھنا ہی میں آپ جنس نام رکھنا ہی میں آپ جنس

"اوه -آپ کیا که رہے ہیں" ..... راشیل نے الجھتے ہوئے کیج میں ا۔

مرا مطلب تما كد ناراك فائمرى جبائے ناك فائمز اخبار كا نام

ر کھ دیاجا تا تو زیادہ انجمالکتا "..... عمران نے بڑے معصوم سے لیجے میں چواب دیااور راشیل اس کی بات پر ہے اختیار بنس بڑا۔

33

آپ ہنس رہے ہیں جبکہ ہمارے ہاں سب سے جزا پرا بلم ناک ہی ہے۔ ذوا ذرائی بات پر ناک کٹ جاتی ہے اور ہماری ساری زندگی اس ناک کو کشنے سے بچانے کی جدوجہد میں گزر جاتی ہے "...... عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"اوہ چرتو واقعی نام ہی ہوناچاہئے۔ ببرطال میں اخبار کے بورڈ کوآپ کی تجویز ضرور لکھ کر بھیوں گا۔ فی الحال مراالی مسئد حل کر دیکئے مہریانی ہوگی"..... راشیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ "معاف کیجئے۔ مرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے۔ اگر دس پانگی

روپے میں آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے تو چر تصلیک ہے ۔۔۔۔۔۔ عمران نے بے اختیارا پی جیرے پر ندامت کے

ایے ہاٹرات ابجرآئے تھے جیے وہ اپن عربت پربے عد شرمندہ ہو۔ ارے نہیں۔ تھے رقم نہیں چاہئے۔ میں نے اہلی روڈ جانا ہے مگر عبداں کوئی اہلی روڈ کو جانا ہی نہیں۔ کئی ٹیکسی ڈرائیوروں سے بات

کر چکاہوں مگروہ اس روڈ کو جلنتے ہی نہیں ' ..... راشیل نے جان ہوجھ کر ایک غلط نام لیتے ہوئے کہا۔

المليروود"..... مگراس نام كى كوئى رودكم از كم اس شهر ميں تو نہيں ب است همران نے كچه سوچتے ہوئے كہا-

\* اوه۔ مجھے تو یہی بتا یا گیا ہے۔ اور میرا وہاں بہنچنا بھی ضروری

ہے^....راشیل نے الحجے ہوئے لیج میں بتایا۔ "معربی تاریخ کی مدون قرین فر

" ہو سكتا ہے كى مضافاتى كالونى ميں اس نام كى روڈ قائم كى گؤ ہو آپ كو بوست آفس ہے اس سے متعلق محمح معلومات مل ستق ہيں۔ اگر آپ كميں تو بوست آفس تك ميں آپ كو دراپ كر دوں "۔ عمران نے كيا۔

" ادو - بہت بہت شکریہ آپ نے میح جگہ بتائی - دہاں سے میح معلونات مل سکیں گی "..... داشیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اور چر عمران نے اسے ڈرائیور کے سابقہ والی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چرراشیل کے دہاں بیٹھنے ہی وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ

" مرا نام مار ٹن ہے اور آپ " ..... راشل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

یر بیٹھ گیااوراس نے کارسٹارٹ کر کے آگے بڑھادی۔

"مريد ماں باپ نے مرانام عمران رکھاہوا ہے۔ ميں تو كئ بار كمد چكاہوں كد نام بدل ديں اور كوئى اچھا سانام ركھيں جيے اللہ بخش اللہ وسايا وغيره مگر وہ ملتق كى تہيں"..... عمران نے تجمينيت ہوئے كہاجيسے وہ لين نام پرشرمندہ ہو۔

" ادہ - عمران امچا نام ہے"..... راشیل نے مسکراتے ہوئے کہا ادراس کے ساتھ ہی کیرے کا کسی کھونا شروع کر دیا۔

و چلو شکر ہے آپ کو لیندا آگیا۔ ولیے آپ کا نام تھے پند نہیں آیا معلا مار من بھی کوئی نام ہے۔ یعنی ایسی مار جس سے من کی آواز تھے۔

ہونہہ ".....عمران نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

آپ بے حد دلچپ آدمی ہیں عمران صاحب ...... راشیل نے کھل کر ہفتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیرہ باہر نکال کر اس سے یوں مجھزخانی شروع کر دی جسے وہ اسے چیک کر رہا ہو۔

سے یوں چمیزخانی شروع کر دی جیسے وہ اسے جیل کر رہا ہو۔ همران کی کار مخلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک سنسان می مؤک پر ہیج گئی۔ عمران نے دراصل شارٹ کٹ کے لئے یہ سڑک منتخب کی تھی ماکہ راشیل کو جلد ازجلہ پوسٹ آفس،ہنچا بیکے۔سنسان مؤک پر پہنچنے می اچانک راشیل چخا۔

" پنیزگازی دو کیئے ۔ گازی دو کیئے " ...... داشیں کے بیج میں الیمی پوکھالہت تھی کہ عمران نے بھی اچانک پوری قوت ہے بریک لگا دیے اور گاڑی کے کمرانیا۔ دینے اور گاڑی کے کمرانے ہوئے "عمران صاحب" ...... داشیل نے گاڑی دکتے ہی گھرائے ہوئے لیج میں کہا ادرای کھے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کمیرے میں سے مرخ رنگ کی ایک ہر نگلی اور عمران کو یوں محبوس ہواجیے اس کا متام جسم یکدم مفلوج ہوتا چا گیا ہو۔ بادجود کو شش کے دو لیت جسم کو حرکت نے دے سکالت اس کا فیمن ہوشیار تھا۔

راشیل نے تیزی سے کیمہ واپُس بکس میں ڈالا اور بکس اس نے واپس سیٹ پررہنے دیا اور تارسے نیچے اتر کر ووسری طرف آکر اس نے ڈرا ئیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور عمران کو گھسیٹ کر باہر کھینے لیا۔ همران یوں سڑک پر آگرا جیسے وہ گوشت پوست کا ایک بے جان سا

لوتھڑا ہو ۔

واشیل اے بیوردی ہے محسیناً ہواکار کے آگے لے گیااور مجراس نے اے سڑک کے عین درمیان میں ظاریا۔

" جہارے جیے ولمپ آدی کو ختم کرنے کو دل تو نہیں چاہتا 
بہرطال جوری ہے "..... راشیل نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے قدرے 
افسوس بجرے لیج میں کہااور پر تیزی سے مزکر واپس کار کی طرف چل 
پڑا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے کے بعد اس نے سٹرنگ سنجالا اور پر 
کار کو رپورس گیریس ڈال کر پیچے ہٹانا شروع کر ویا۔اس کا ارادہ تھا 
کہ عمران اور کارے ورسیان کانی فاصلہ پیدا کر دے تاکہ خاصی سپیڈ 
ہے کار دوڑا تا ہوا مزک پر پڑے ہوئے عمران کو کمل سے۔

کافی یکھیے آنے کے بعد اس نے ریورس گیر کی بجائے بہلا گیر بدلا اور مچراکیک جسکنے سے ایکسیلڑو یا دیا۔ کار اچھل کر آگے بڑھی اور مچر تیزی سے دولرتی ہوئی سڑک پر مفلوج پڑے عمران کی طرف بڑھتی جلی گئی۔

البرث نے کرائے پر حاصل کردہ کار کو کنگ ردڈ کے فلیٹ نمبر دد سو کے سامنے ردکا اور کچر دوسری سیٹ پر پڑے ہوئے بیگ کو اٹھا کر نیچ اثر آیا ۔ کار کا وروازہ بند کر کے وہ بیگ اٹھائے بڑے اٹھینان سے فلیٹ کی سوسیاں چڑھا گیا۔ ابھی چند کمج وہلے جب وہ لینے ہوئل سے نظاتھا تو اس نے ہوئل کے کا ڈنٹرے شہر کا نقشہ حاصل کر لیا تھا۔ اس لئے اے کنگ روڈ چھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی اور کچر کنگ روڈ پر پہنچتے ہی اس کی نظری دوسو نمبر فلیٹ پر پڑگی تھیں اور اس نے کاروک دی تھی۔

سیوصیاں چڑھ کر جب وہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔اس نے کال بیل دبا دی۔اندر گھٹٹی بخنے کی تیرآواز اسے سنائی دی اور کچر چند کموں بعد اسے دروازے کے قریب آتی ہوئی قدموں کی چاپ سنائی دی اور مجروروازہ یکدم کھل گیا۔الی شخص ع · ..... سلیمان نے جواب دیا۔

م تصیک ہے تم اپنا منہ دوسری طرف کر لو۔ میں والی جلا جاتا اور اسلیمان نے اس بار نرم لیج میں کہا اور سلیمان نے اس کے

وی بات است برا سال میں بات کی ہا ہے۔ اس است کی است کے اس کی اس کے اس کی میں بات کی اس کے اس کے اس کے میں کی می کے مربر قیامت ٹوٹ بڑی البرث نے اس کے گھرمتے ہی تیزی سے البرث نے اس کے گھرمتے ہی تیزی سے البران کا دستہ یوری قوت سے سلیمان

ے وہی بہت ہری ور میان سے سیدر سے من وال اور چرم رک رہ رہ رہ مب سے پہلے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے بیگ کھولا اور اس کے ایک خانے میں رکھی ہوئی ایک بتلی می تی نکال کر اس نے اس کرے کے اندرونی دروازے پررکھے ہوئے یا ئیدان کے نیچے

و کھ دی۔ پتی کو پائیدان کے نیچ رکھنے سے پہلے اس نے پتی کا ایک کو نا پھی احتیاط سے ذرا ساموڑ ویا تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بم تھا۔ جیسے ہی پائیدان پر زور پڑتا پتی کا مزاہوا حصہ سیدھا ہو جاتا اور اس کے

مجیے ہی پائیدان پر زور پڑتا تی کامزاہوا صبہ سیدھا ہو جاتا اور اس کے ساتھ ہی ہم چھٹ پڑتا اور یہ ہم استاخو فناک تھا کہ پورا فلیٹ لیقیناً ساو جو جاتا۔

م پائیدان کے نیچ رکھنے کے بعد وہ سلیمان کی طرف بڑھا اور چر می نے بگی میں موجود نائیلون کی ایک ڈوری ٹکال کر سلیمان کے بعد اور یادّن انھی طرح باندھ دیئے۔اس نے اپناردال ٹکال کر اے اے سوالیہ نظروں سے تھور رہاتھا۔ "مسٹر علی عمران سے ملنا ہے".....البرٹ نے اس آدی کو عور سے ویکھتے ہوئے تو تھا۔

" وہ موجود نہیں ہیں "..... اس شخص نے اکھوے لیج میں جواب ویتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کرنے کی کو شش کی مگر البرث نے اچانک اسے دھکا دیا اور مجراسے دھکیلتا ہوا فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں سائیلسر لگاہوار یو الور جمک رہا تھا۔

" مجمع على عمران سے طنا ہے۔ ابھی اور اسی وقت باآؤوہ کماں ہے ..... البرٹ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالورکی نال اس شخص کے سینے بررکھتے ہوئے بڑے کر خت کچے میں کہا۔

' تج بہتاب سی پین معلوم۔ میں تو ایک مضع بعد ابھی پیند کیے پہلے والیں آیا ہوں ''…… اس شخص نے کا نہتے ہوئے لیج میں کہا۔ '' تم علی عمران کے کیا لگتے ہو''…… المرث نے بو تھا۔

" میں ان کا باور ہی ہوں بحاب سلیمان مرا والد بیمار تھا اس کے میں چھٹی کے کر گاؤں چلا گیا تھا۔ بھی تھوڑی دیر بطح آیا ہوں تو فلیٹ خالی تھاصا حب کہیں گئے ہوئے ہیں "..... سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے جو اب دیا۔

" عمران والیس آیاتو آی فلیٹ میں ہی آئے گا"..... البرٹ نے اوجر اوحرد کیکھتے ہوئے ہو تچا۔ " ہاں بتناب آئیں گے تو یہیں مگر یہ معلوم نہیں کہ کر آئی

مادام برتھانے یا کیشیا آنے سے بہلے مجرموں کی اس تنظیم سے رابط پیدا کیا جے کراس ورلڈ آر گنائزیشن کماجا یا ہے۔ یہ سطیم بوری ونیا کے معروف مجرموں جاسوسوں اور اہم شخصیات کا ریکارڈر کئی تھی اور اس کا کام بی یہی تھا کہ معقول معاوضے پر ہر شخص کے متعلق تفصیلات مها کرویا کرتی تھی۔ مادام برتھاا تتائی ٹھنڈے دماغ کی مالکہ تھی۔ وہ بہت موج بھار کر سے کام کرنے کی عادی تھی۔ الرث نے جب سے نیاکام حاصل کیاتھا۔وہ ای سوچ میں عزق تھی کہ ایک بین الاقواى معليم كسى عام آدمى كے قبل كے لئے اس لاكھ ذالر كبجى بمى خرچ نہیں کر سکتی اور نہ بی وہ اس قسم کے آدی کے لئے ماسٹر کر زے رابطه قائم كرسكتى بيدب شمار پيشه ورقاتل اليي تح جو انتهائي كم معاوضے پر ایک عام آدمی کو قتل کر سکتے تھے۔ پھر آخر ماسٹر کھر ز کو استا كران قدر معادضه كيون وياكيا اس سے صاف ظاہر تھاكه على عمران

سلیمان کا منه کھول کر اس میں گوله بنا کر ڈالا اور ٹیر مندیر بھی ٹی باندھ دی پاکہ سلیمان ہوش میں آکر جنخ حلانہ سکے۔ بھر سلیمان کُو . گسییٹ کر ایک طرف ڈالا اور چو کنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا۔اس فلیٹ کا دروازہ یوری طرح بندند کیا تاکہ اس كاآثو ميثك لأك مذلك جائے اور بحراندرے كھولے بغروہ كھل ی نہ سکے اسے معلوم تھا کہ جب بھی عمران واپس فلیٹ میں آئے گا۔ وہ سب سے پہلے سلیمان کو کھولے گا در چونکہ سلیمان کو کھولنے میں کچھ وقت لگے گا۔اس نے عمران مطمئن ہوجائے گا کہ فلیٹ میں کوئی چرز موجو ونہیں ہے۔ مگر اس کے بعد جیسے ہی اس کا یاسلیمان کا بیراندرونی كرے كے يائيدان بريزے كاراكي خوفناك وهماكے سے فليث عاه ہو جائے گا اور ان دونوں کے چیتھرے اڑ جائیں گے اور اس طرح وہ اطمینان سے ہوٹل میں بیٹھا ہوگا کہ اس کا شکار انجام کو پہنچ جائے گا۔ وہ براہ راست لانے اور قبل کرنے کی بجائے شکارے فاتے کے لئے اليه ي طريق استعمال كراً تعاداس طرح كامياني بحي يقيني موجاتي تمی ادر اس کی ای شخصیت بھی ہر قسم سے شک اور خطرے سے نج جاتی تھی۔فلیٹ سے نکل کروہ کارس آ بیٹھااور پھراس نے اس کا رخ واپس ہوٹل کی طرف موڑ ویا۔

ای وقت کرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی نج اٹھی اور مادام برتحانے جو نک کر رسوراٹھا لیا۔

" مادام برتھا سیکنگ ".....اس نے رسیور اٹھاتے بی کہا۔

" مادام - تراگ سے آپ کی کام ہے ۔ بولڈ کیجے " ..... فارن لائن آمریز کی خوشکو ارآواز اس کے کانوں میں بڑی اور مادام کے پجرے پر بے

اختنار مسكرابث دوڑ گئ۔ "الملود ریکارڈ سیکرٹری کے ۔ ڈیلیو۔اے سپیکنگ "..... چند کموں

بعدالي باريك ي آداز سنائي دي .. · یس - میں ناراک سے مادام برتھا بول رہی ہوں۔ مجھے ایک

منتن ك مارك من معلومات جائس "..... مادام برتمان ليج كو ماوقار بناتے ہوئے کہا۔

" اس تض ك بادك مين تفصيلات بتايية - اكر اس كا ريكارة مارے ماس ہوا تو آب کو ارسال کر دیا جائے گا" ..... ووسری طرف ہے جواب دیا گیا۔

"اس كانام على عمران إاوريا كيشياك وارالحومت مين ربها ب اور .... اوام في شايد اس كاسته بها ناچاباتها

"بس-بس-بس-ميس بحد كياساس كاريكار ذآب كوس جائ كا-زياده تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو نام ہی کافی ہے۔ ا سیکوٹری نے اس کی بات کافتے ہوئے کہا۔ كوئى عام تخصيت نهيں ب بلك وه كوئى التهائى اہم تخص بوگا بتاني یک موج کراس نے کراس ورلڈ آرگنا وَیش سے رابطہ 5 م کرنے کا اس نے سویاتھا کہ اگر کراس ورلڈ آر گنائزیشن کے پاس عمران کا

ريكارة بوگا تو ظاہر ب كدوه عام آدى نہيں ب اور اس طرح اس ك متعلق تفصيلات كالجمي علم موجائے كاور تفصيلات جانے كے بعد اس کی نفسیات کے مطابق ی اس کے شکار کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے۔ اے ماسر کرز کے باتی ممران کی نفسیات کا بھی اتھی طرح علم تھا کہ حبثی جواناایر بورث سے اترتے ی سیدها عمران کے فلیٹ پر جائے گا اور لینے ہاتھوں اس کی گردن توڑنے کی کوشش کرے گا اور راشیل عمران کو کسی اکسلی مگد گھرنے کا فیصلہ کرنے گاور بھراس کے خاتے كى كوشش كرے كا جبكه الرك عمران كے فليك ميں بم جھيا دے كا

اور مجر مم مے تھٹنے اور عمران کے مرنے کا اطمینان سے انتظار کرے گا لیکن مادام برتھا اس قسم سے کھیل نہیں کھیلتی تھی۔وہ شکار کی نفسیاتی كزوريوں كوجانج كرايك جامع فسم كامنصوبه بناتي ابيهامنصوبه جس کے ناکام ہونے کا ایک فی صد بھی امکان منہو تا تھا اور بچرید منصوب بعض اوقات بظاہر اتنے بریگانہ ہوتے تھے کہ انہیں سن کر پنسی آتی تھی

مگران کا نتیجہ ہمیشہ ماوام برتھا کی توقع کے عین مطابق ہو تا تھا۔ مادام برتھا نے فیلی فون پر کراس ورلڈ آو گنائزیشن سے رابطہ قائم

كياتها وه ليض كرے ميں بينفي ان كى طرف سے آنے والى كال كى منتظر

۔ تو کیا یہ کوئی اہم شخصیت ہے ۔۔۔۔۔۔ مادام برتھانے جو نک کر ہو تھا۔

• آپ اہم کی بات کر رہی ہیں مادام یہ شخص تو ہوری دنیا سے جرائم
پیشہ لوگوں میں شیطان کی طرح مظہور ہے۔ بین الاقوائی شظیمیں تو

اے معصوم موت کا فرشت کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ اگر آپ اس کے
خطاف کوئی اقدام کر ناچاہتی ہیں تو چرا تہائی موج بھے کر کیجے ۔۔۔ دنیا
کا سب سے خطرناک شخص ہے ۔۔۔۔۔۔ سیکر ٹری نے ازراہ بمدردی اسے
نصیت کرتے ہوئے کیا۔۔

اده - نصل بي م مشكريد -آب اس كاريكار دسيشل مستجرك با تقد رواند كرديجية - تحجه زياده ب زياده دو مستوس مين مل جانا چام من مادا م

سپیشل سینجر کے ذریعے ادروہ بھی دو گھنٹوں میں۔ مگر مادام اس پرآپ کا خرچہ کائی آجائے گا"..... سیکرٹری نے کہا۔ "خرچے کی فکر نہ کرواور مکمل ریکار ڈجلد از جلد مجوا دو"..... مادام

سے بہت اور کے مادام۔دو گھنے تک ریکارڈآپ کو مل جائے گا "....... دوسری اور سے سکر ٹری نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سادام نے رسیورر کھ دیا۔اس کے جہرے پر شعد ید الحصن کے تاثرات منایاں تھے۔ کر اس ورلڈ آر گنا تزویش کے ریکارڈ سکرٹری نے جس انداز میں عمران کے متعلق بات کی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس بار احتیائی مشکل شکارے واسطہ پڑنے والا ہے جبکہ باتی معمران اے

اجتمائی آسان شکار تھے ہوئے تھے۔اے بہرحال اس بات کی خوشی ہو دہی تھی کہ اس نے حذبات میں آگر بغیر معلومات کے کوئی منصوبہ مہیں بنالیاتھا۔درنہ ظاہرے منصوبہ کی ناکامی لیتینی ہوتی۔

اور اسرتے علی عمران کے متعلق تفصیلات کا انتظار تھا۔ چند موں تک سوچے کے بعد اس نے دوسری صح کی فلائیٹ سے ماکیشا جانے کے لئے بکنگ کرالی۔اے بقین تھاکہ وہ رات کو سوچ سجھ کر حمران کو قتل کرنے کا کوئی بھٹنی منصوبہ تیار کرلے گی اور بھر دو گھنٹے مك شديد انتظار كے بعد الك أدى نے مادام برتھا كو لاكر الك لفافه دیا اور اس کے ساتھ اکی بل بھی تھا جس پر بہت بڑی رقم بطور معاوضه خرجه کے درج تھی۔ مادام برتھانے اس رقم کا چیک لکھ کر مینجرے حوالے کیااوراس سے تعافہ حاصل کر لیاسیہ ایک بڑے سائز کالفافہ تھا۔ مادام نے لفافہ کھولا تو اس میں سے عمران کا ایک فو ٹو ٹکل آیا۔اس فوٹو میں وہ کسی سے لڑنے میں معروف تھااوراس کا انداز با رہا تھا کہ وہ لڑائی بجرائی کے فن میں انتہا درجے کی مہارت رکھتا ہے۔ لقافے میں فوٹو کے علاوہ بڑے سائز کے تین کاغذ تھے جن پر علی عمران معملی تفصیلات ورج تھیں۔ مادام برتھا کی نظریں بڑی بے چینی سے ان کاغذات پر دوڑنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتی جاتی تھی اس کی آنکھیں حرت سے بھیلتی جاری تھیں۔ جب مادام برتھانے تینوں کاغذ بڑھ لیے تو اس کی پیشانی پر سیسے کی یوندیں جمک ری تھیں اور آنکھوں میں حرت کے سابقہ سابقہ قدرے خوف کے آثار بھی

كى نے منصوبے يرغور كرنے لگتى۔ ای سوچ بچار میں تقریباً آدهی رات گزر گئ ادر بچر ایعانک ایک اچھوتا منصوبہ اس کے ذہن میں آگیا اور مادام برتھا خوشی سے اچھل یری سید ایک شاندار منصوبه تھا اور مادام برتھا کو کافی سوچ بچار کے بعد بھی اس میں کوئی خامی نظرنہ آئی۔ تو اس نے اس منصوبے پر عمل كرنے كافيصل كرديار

چتانچ اس نے اس فیصلے پر عملدرآمد کے لئے ضروری تفصیلات لیتے ذمن میں طے کیں اور پھروہ الارم لگا کر احمینان سے سو گئی۔ آگ م ملادی الفرار وہ بہلی فلائیٹ سے یا کیشیا بین سکے اب اسے مکسل الحمينان تماكد وه عمران كو موت ك جال مين بهنسالين ميل لازماً کامیاب ہوجائے گی۔

موجو وتھے۔ کاغذات پر درج تفصیلات کے مطابق عمران انتمائی عبار خطرناک حد تک ذہیں، مارشل آرٹ کا ماہر، میک اب کے فن سر سب سے آگے اور مجرموں کے حق میں حد درجہ سفاک واقع ہوا تھا۔ مگر بظاہر وہ انتهائی احمق، بے ضرر اور مسخرہ سامعلوم ہو یہ تما ۔ کاغذات میں ان مین الا توامی مجرم تنظیموں کی ایک طویل فیرست درج تھی جو عمران سے فکرائیں ادر بھراس کے ہاتھوں فناہو گئیں۔الستہ کاغذات پر ا کیب اہم بات درج تھی کہ عمران اپنے فلیٹ پربہت کم رہتا ہے یہ وہاں اس كا باورى سليمان رساً ب جبك عمران زياده تررانا باوس مي وقت گزار آ ہے۔ جس کا بتہ بھی دیا گیا تھااور رانا ہاؤس میں اس کا ساتھی ا کی گرانڈیل حبثی جوزف ہو تا ہے جو خو و بھی مارشل آرٹ کا ماہر اور انتمائی طاقتور بے اکاغذات کے مطابق عمران کو صنف نازک سے کمچی ولچی نہیں ری اور خوبصورت سے خوبصورت اڑ کی بھی اسے ب وقوف نہیں بناسکتی اس طرح کی اور بھی کئی تفصیلات ان کاغذات میں ورج تھیں۔ عمران کے خاندانی حالات اور اس کے خاندان کے افراو کے متعلق بھی اس میں تفصیلات دی گئ تھیں۔

مادام برتھا نے کئی باران تفصیلات کو پڑھا اور پر کاغذات مریر ر کھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور گمری موج میں عرق ہو گئے۔ وہ عمران کے خاتے کے لئے کوئی بقتی منصوبہ تیار کر ناچاہتی تھی۔ مگر جو بھی منصوبہ اس کے ذہن میں آتا اس میں کافی سوچ بھار کے بعد کوئی مد کوئی الیسی خامی لگل آئی جس کی وجدے وہ اے مسترد کر دیتی اور پر · ارے نہیں ہاں۔ ٹائیگر ٹائیگر ہی ہے۔ عکم کریں " .... ٹائیگر ھے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

محمیں شہر میں ایک ایسے صبی کو ملاش کرنا ہے جو جوزف سے مجھی قدوقامت میں باہر ہے۔ اس کا نام جوانا ہے اور اس کی خاص شخاصت یہ ہے کداس کی پیشانی برورمیان میں نیلے رنگ کا ایک سارہ محمدا ہوا ہے ۔۔۔۔۔ عمران نے احکام دیتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے باس۔ میں اے جلد ہی ملاش کر لوں گا '۔۔۔۔۔ ٹا سکر نے جواب دیا۔

جب تم اے ملاش کر لو تو تھے اطلاع کر دینا۔ مگر خیال رکھنااس سے تھیوچھاڑ ند کر بیٹھنا وہ انتہائی طاقتور اور خطرناک لڑاکا ہے۔ ابسا

نہ ہو کہ تم واقعی ٹائیگرے ملی بن جاؤاور تھے تہارے لئے دودھ کا اعتقام کرنا دے"..... عمران نے کہا۔

لام کرنا پڑے "..... عمران نے کہا۔ \* ویکھا جائے گا باس۔ پہلے میں اسے ملاش تو کر لوں "...... ٹا سکگر

نے قدرے ناگوار لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔اے عمران کا یہ فقرہ نماصا ناگوار گزرا تھا۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ونیا میں سب سے ماہر لا اکا بھی تھا۔

" تھیک ہے اسے مگاش کر کے تھے ٹرانسمیر پر اطلاع کر دینا اور اس کی مکمل نگرانی کرنا۔ بائی بائی ' ..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ .

ٹائیگرنے رسپور کریڈل پرر کھااور بھرخو دائلہ کر تیزی سے غسل

نائیرا پنے کرے میں بیٹھا ایک سائنسی میگزین دیکھنے میں گن تھا کہ قریب پڑے ہوئے فیلی فون کی گھٹٹی نج اٹھی۔ ٹائیگرنے جو ٹک کررسیوراٹھالیا۔

" ٹائیگر سپیکنگ "..... ٹائیگرنے کہا۔

معران سیکنگ اسس و دسری طرف سے عران کی آواز سنائی دی اور نائیر عمران کی آواز سن کر بری طرح چونک پڑا۔ کافی عرصے سے عمران نے نائیگر کو نظرانداز کیا ہواتھا اور وہ قارغ سبتے سبتے اب بری طرح سیک آگیاتھا۔

اوو۔ ہاں۔ شکر ہے آپ نے مجھے یاد تو کیا۔ میں تو فارغ رہ رہ کر شک آگیا تھا اسسان کا تیگر نے چیکانے ہوئے کچھ میں کہا۔

، کتنے تنگ ہو گئے ہو کہنی ٹائنگرے ملی تو نہیں بن گئے '۔ عمرار کی بنستی ہوئی آواز سائی دی۔ وجد سے اسے رکنا پڑا اور پہند کموں بعد عمران کی کار بھی چوک پر پہنچ محق مگر ووسر سے کمچے ٹائیگر کار کو وائیں طرف مڑتے دیکھ کر حمران رہ محقیا کیونکہ اس طرف جانے والی سڑک خاصی غیر آباد اور سنسان رہتی استحمار کمونکہ وہ ذماصی ٹوٹی بھوٹی ہو کی تھی رہ

میں۔ کیونکہ وہ خاصی ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی۔

ان تیگر نے ایک لیجے کے لئے سوچا کہ عمران آخرا تھی سر کس چھوڈ کر

اس ٹوٹی پھوٹی اور غیر آباد سڑک کی طرف کیوں مڑگیا ہے۔ گر پھراس
نے لینے ذہن کو جھنگ دیا۔ عمران کوئی بچہ نہ تھا کہ وہ غلطی کر آ۔
و کھائی دیتا ہو کوئی نہ کوئی رمز ضرور لینے اندر رکھتا ہے۔ ساس کے سن بی بوتے ہی وہ تیزی سے آگے بوشا جلا گیا۔ گر نجانے کیا بات تھی کہ کوئی نہ کوئی بات اس کے ذہن میں کھنگ دی تھی۔ شاید یہ اس کی بات تھی کہ چھی حس تھی۔ آخر کھر بہنجنے بیا س نے فیصلہ کرلیا کہ وہ چھی حس تھی۔ آخر اگر چھی جائے گا جا ہے یہ بات کی تیجہ ہی کہ اس سنسان سڑک پر عمران کے تیجے جائے گا جا ہے یہ بات بے نیجہ ہی کہ کیوں نہ ثابت ہو گراس کا ذہن تو کم از کم مطمئن ہوجائے گا۔

پتانچداس نے اعظی جوک سے موٹر سائیکل موڈی اور کھراکیب بائی پاس روڈ پر وہ موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا تیزی سے اس مزک کی طرف برصاً جلا گیا جس پر عمران نے کارموڈی تھی۔ یہ بائی پاس روڈ تقریباً اسی مزک کے درمیان میں جاملتی تھی۔

ٹائیگر جب مین روڈ کے قریب پہنچا تو اچانک اس نے موٹر سائیکل روک لی سبہاں سے مؤک الیک موڑکاٹ کر بڑی مؤک سے جا ملتی تھی خانے میں گھس گیاس کے ذہن میں عمران کی بات کاننے کی طرح چہ رہی تھی۔ اس نے فیصد کر ایا تھا کہ اس صبقی کو گاش کر سے عمران کو اطلاع دینے سے جہلے اس سے نکراجائے گا اور پھراس صبتی کو ٹو فی بوئی بڈیوں سمیت عمران کے حوالے کر دے گا تاکہ عمران کو معلوہ ہوئی بڈیوں شمیت عمران کے حوالے کر دے گا تاکہ عمران کو معلوہ ہوئی بڈیوں شکیر نا تیگر ہی ہے۔

محست لباس بہن کر اور جیب میں ریوالور ڈال کر وہ تنزی سے چلا ہوا ہوٹل سے باہر آگیا۔ جہاں یار کنگ شیڈ میں اس کی موٹر سائیکل موجود تھی۔اس کا ارادہ تھا کہ ایک باروہ موٹر سائیکل پرپورے شبر ک راؤنڈ لگائے گا۔ شاید وہ حشی کہیں سڑک پر چلتا ہوا نظر آ جائے۔ اگر الميے بات مدىنى تو بحروہ بوللوں ميں جاكرات ملاش كرلے كاسرحنانيد یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور پھراس کی موٹر سائیکل شہر کی مرکوں پر دوڑنے لگی۔ موٹر سائیکل کی رفتار اس نے ورمیانی ہی رکھی تاکہ دہ آسانی ہے اروگر دے لوگوں کاجائزہ لے سکے۔ دو تین سرکوں سے گزرنے کے بعد وہ جیسے ہی سر کلر روڈ پر بہنچا۔اس نے دورے عمران کی کار جاتی ہوئی دیکھ لی اور بجرموٹر سائیکل کی رفتار تیز کرے وہ ایک بار عمران کی کار کو کراس کرتا ہوا گزر گیا۔اس نے کن انگھوں ہے ویکھ لیا تھا کہ عمران خو د ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جبكه اس كے ساتھ والى سيك يركوئي غرمكي باتھ ميں كيره اٹھائے ہوئے موجو وتھا۔عمران اس سے ہنس بنس کر باتیں کر رہاتھا۔ ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھا چلاگیا۔ گرا گلے ہی چوک پرسرخ بتی کی

اور موڈ کا بننے سے پہلے ہو نکہ یہ سڑک ایک پل کی وجہ سے کچھ اونی ہو
گئ تھی۔ اس لئے ٹائیگر کو سلمنے سڑک پر ایک جریت انگیر منظر نظر
آیا۔ عمران کی کار سڑک کے کنارے رکی ہوئی تھی اور عمران کے ساتھ
دائی سیٹ پر پیٹھا ہوا فیر ملکی عمران کو تھسیٹ کر کار سے باہر نگال دہا
تھا جو نکہ اس فیر ملکی کی اس بائی روڈ کی طرف پشت تھی اس لئے وہ
ٹائیگر کو نہ دیکھ سکا تھا۔ ٹائیگر بچھ کیا کہ کوئی گؤ بز ضرور ہے اور موٹر
سائیکل پر آگے جانے ہے وہ فیر ملکی ہو شیار ہو سکتا تھا کیو نکہ بھوی موٹر
سائیکل کی آواز دور سے سنائی دیتے تھی۔ س سے اس نے اس نے موٹر سائیکل
سائیکل کی آواز دور سے سنائی دیتے تھی۔ اس سے اس نے موٹر سائیکل
مائیکل کی آواز دور سے سنائی دیتے تھی۔ سن روڈ کی طرف بھاگنا
مائیکل میں ایک سائیڈ پر کھڑی کی اور خود تیزی ہے میں روڈ کی طرف بھاگنا

بہ موڑ کاٹ کر وہ مین روڈ کے قریب بہنچا تو اس نے دیکھا کہ عمران بے حس دح کمت مؤک کے درمیان پڑاہوا ہے۔ جبکہ وہ غیر ملکی عمران کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کار کو رپورس گیر میں ڈالے بیٹھے لئے جارہا ہے۔ گاڑی بیک کرنے کی وجہ سے فیر ملکی کی توجہ بیٹھے کی طرف تھی اس لئے وہ ٹائیگر کو چیک نہ کرسا۔

ٹائیگر وہیں سڑک کے کنارے موجو داکیک بڑے ہے ورخت کے سننے کے پیچھے ہو گیا اے یہ بات بچھ میں نہ آری تھی کہ عمران کو یوں سڑک پر ڈال کروہ غیر ملکی کار کو پچھے کیوں نے جارہا ہے اور پھراچانک عمران کا یوں بے حس دح کمت ہو جانا بھی اس کے لئے تعرِت انگیز تھا۔ مگر دوسرے کمحے وہ بری طرح چو نک پڑا ہیں اس نے کار کو ضاصے فاصلے مگر دوسرے کمحے وہ بری طرح چو نک پڑا ہیں اس نے کار کو ضاصے فاصلے

مر رکتے ہوئے دیکھا اور دوسرے کمح کار انچل کر آگے بڑھی اور ٹائیگر میں غیر ملکی کا سارا منصوبہ سمجھ گیا۔ وہ سڑک بربڑے ہوئے عمران کو كارے مكيل ديناچاہاتمااوراس بات كويقيني بنانے كے الے اس نے کار کو خاصے فاصلے تک بیک کما تھا تاکہ عمران کے زندہ نے جانے کا کوئی چانس باقی نه رہے۔کار آندھی اور طوفان کی طرح عمران کی طرف بومی جلی آری تھی۔ ٹائیگر نے بھرتی ہے جیب سے ریوالور ٹکالا کاراہمی عمران ہے کم از کم وس فٹ دور تھی کہ اس کے ربوالورے شعلہ نکلا اور ایک دهماکے سے کار کا اگلا ٹائر برسٹ ہو گیا۔اس کے ساتھ بی کار کارٹ یکدم مزااوروہ عمران کے بالکل قریب سمجھ سمجھ تیزی سے بائیں سمت مزتی حلی گئے۔عمران بس بال بال بچاتھا۔ ٹائیگر نے جان بوجھ كر فائر برسب كما تھا۔ كيونكه اس كے خيال كے مطابق اس كے سوا اور كوئى چاره بھى ية تھا۔وه اگر چاہا تواس غر مكى ير بھى گولى حلاسكا تھا كيونكه ذرائيونك سيك اسى كى طرف تھى مكروه اتنى بات تجھنا تھاكم غر ملی مے مرنے یازخی ہونے کے باوجو دکاراتنی جلدی ندرمے گی اور عران کو لچلی ہوئی آگے برھ جائے گی-اس لئے اس نے کار کا رخ فوری طور پر موان مے انتاس کے ٹائر پرفائر کیا تھا اور وی ہوا۔ کار کا رخ عمران کے بالکل قریب سے مڑ گیا صبے ہی کار کارخ مڑا ٹائیگر تیزی ہے دوڑ تا ہوا سڑک پر پہنے گیا۔ کار خاصی تررفتاری سے دوڑتی ہوئی بائیں طرف موجود درختوں کے جھنڈ میں تھتی جلی گئے۔ ٹائیگر کو یقین تھا کہ کاراس غیر ملکی ہے نہ سنبھل سکے گی اور نقیناً کسی نہ کسی ورخت

سے نگرا جائے گی مگر وہ غیر ملکی بھی شاید ماہر ڈرائیور تھا کہ ٹائر برسٹ ہونے کے بادجو داس نے کاربر قابو پالیا تھا ادراسے در ختوں سے بھا کر اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔

نائیگر نے بڑی بھرتی ہے عمران کو بھک کر اٹھایا اور بھراسے لاکر ورختوں کی آڈس لاادیا۔ایک کمح کے لئے اس نے موجا تھا کہ کار کے یکھیے دوڑنگا دے اور اس غیر علی کو بکڑلے۔ گر بھراسے خیال آگیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس دوران سڑک پر کوئی اور کار آنگے اور عمران نیج کہلا جائے۔اس لئے اس نے فوری طور پر عمران کو سڑک سے ہٹا لینا ہی مناسب تھے تھا۔

مران کو درخت کی آؤ میں لٹاکر وہ ایک بار بچرکار کی طرف دوڑا۔
مزک کراس کر ہے جب مختلف در ختوں کی آؤلیۃ باو اوہ کار کے قریب
بہنچا تو اس نے دیکھا کہ کار خالی پڑی ہوئی تھی اور غیر علی خاب تھا۔
اس نے ایک درخت پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ مگر غیر علی شاید اس
دوران درختوں کی آؤلے کر خاصی دور جا دیکا تھا اور قاہر ہے اب اس
کے پچھے جانا فقول تھا۔ اس لئے ٹائیگر واپس مڑااور بچرواپس مڑک پر
آگر وہ اس درخت کے پچھے بہنی جہاں عمران کو لٹاگیا تھا۔ تو وہ یہ دیکھ
کر حران دہ گیا کہ عمران درخت کے تیجے بہنی جہاں عمران کو لٹاگیا تھا۔ کر کھوا ہونے کی
کو حشش کر رہا تھا۔ مگر اپنے آپ کو سنسلنے کی کو مشش کے باد جو واس
کا جسم لڑکھوار اہتھا۔

"آپ بیٹھ سی باس اب خطرہ دور ہو چکاہے ".... نائیگرنے

هران کو سہارا ویتے ہوئے کہا اور عمران دوبارہ زمین پر بیٹیے گیا۔ دہ لمبے لمبے سانس لے رہاتھا اور بھرآہستہ آہستہ اس کی عالت سنجلتی چلی مجھے۔

• شکریہ نائیگر۔ تم ٹھیک وقت پر پکنے گئے ورنہ میرا کبازا ہو گیا تھا"..... عمران نے مسکراتے ہوئے زبان کھول۔ • مگریاس سے ہوا کیے"..... نائیگرنے ہوتھا۔

وہ کار مچوڑ کر مجاگ کیا ہے باس میں نائیگر نے اسے اطلاع ویلیتے ہوئے کہا۔

" طبوا چہا ہوا۔ اگر دہ کار سمیت بھاگ جا یا تو بحر میں اس کا کیا بگاڑ میںا۔ شرط آدمی تھا کار چھوڑ گیا"..... عمران نے بڑے سمجیدہ لیج میں شمہااور ٹائیگر عمران کے اس انداز پر بے اختیار بنس پڑا۔ ویسے میں نے تمہیں بچھے چوک پردیکھاتھا۔ کر تم تو آگے جارب

قع بحر کیے ٹیک پڑے "..... عمران نے انھتے ہوئے کہا۔اب وہ مکمل

اب اس کااثر ختم ہو حکاتھا۔

نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

طرف بشصة بوئے كما ..

ب اختبار جمینب گیا۔

ٹائیگرنے سب سے پہلے کار کاپہیے بدلا۔

طور پر ٹھسکی ٹھاک تھا۔ فلائم ریز کااثر چونکہ وقتی ہوتا تھا۔اس۔

" بس باس اجانک مری جھٹی حس نے خطرے کا الارم بحایا ا

بچرمیں انگلے چوک ہے آنے والی پائی روڈ پر گھومیا ہواادھ آنکلا"۔ ٹاٹ • ادوسيه چيني حس آج تک چيني يي ري - کمجي ساتو سي نېس ·

سکی۔ ببرحال بہت بہت شکریہ "..... عمران نے بنس کر سڑک

" ارے نہیں باس اس میں بھلا شکریئے کی کمیا بات ہے " ۔ ٹائ

" ولي محجه ب حد خوش ب كه تم في ذبانت س كام ليا اور كار ثائر برسث كر ديا-اس طرح كار يقيني طور يرمز كن "..... عمران -اس کی ذبانت کی تعریف کرتے ہوئے کہا اور ٹائیگر کا دل بلیوں اچھے

لگا۔ کیونکہ عمران کی تعریف ہی اس کے لئے سند کا درجہ رکھتی تھی۔ وونوں سڑک کراس کر کے ذخیرے میں موجود کار کے پاس آئے اور

" حماراموٹر سائیکل کہاں ہے " ...... عمران نے یو چھا۔

\* وہ بائی روڈ کے موڑ پر ہے ۔ میں نے اے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ غرمکی اس کی آواز سن کرچو کنایه ہوجائے "..... ٹائیگرنے جو اب دیہ "آؤ پھر مرے ساتھ بیٹھو۔ میں ممہیں دہاں چھوڑ دوں گا"۔ عمرا

نے ذرائیونگ سیٹ سنجائے ہوئے کما اور بحرٹائیگر اس کے ساتھ پیٹھ گیا۔

عمران نے کار موڑی اور سڑک پر آکر اسے بائی روڈ کی طرف موڑ وما پہند کموں بعد کار سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے موٹر سائیکل

کے قریب جاکر رک گئی اور ٹائیگر دروازہ کھول کرنیچے اتر گیا۔ "اب مرے بھیے آنے کی ضرورت نہیں ۔ تم اس حشی کو تلاش

كرواور سنوالي بار پركد رہابوں كداس سے نگرانے كى حماقت ع كرنابس اسكى تكراني كرتے رہنا اور محصے اطلاع دے دينا "..... عمران

نے ٹائیگر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ " مصک ب باس" ..... ٹائیگرنے کہااور عمران ہاتھ ہلاتے ہوئے

کار کوآگے برھائے گیا۔

عمران کی کارجانے کے بعد ٹائیگر نے موٹر سائیکل سنجمالااور پھروہ اس تو فی چوٹی سڑک برآگیا تاکہ جلد از جلد مین روڈ تک چیخ سکے۔

أفتقارس زياده دير كمزانه بونابزاس

"ہوٹل جہیں ".....جوانانے اپنے جمم کوسمیٹ سمٹا کر ٹیکسی کی پھی نفست پر بیضتے ہوئے کہا اور ٹیکسی ڈرائیورنے سر بلا کر گاڑی آگے مرصادی .۔ آگے مرصادی .۔

جوانا نیکسی میں بیٹھا مورچ رہاتھا کہ عمران کے جسم ہیں بھی بے
پیاہ مجرتی اور قوت بجری ہوئی تھی کہ اس کی مشین کی طرح چلنے والی
ٹانگوں نے جوانا کے سرکا بجر کس بنادیا تھا۔ ببرطال وہ چونکہ اے قتل
کرنے کا فیصلہ کر چکاتھا۔ اس لئے اس نے کچھ ڈیادہ مورچ بچار نہ کیا اور
بھب فیکسی ہو تل جسیس کے کمپاؤنڈ میں وائعل ہوئی تو جوانا نے اتر کر
ڈرائیور کو کراید دیا اور بچر لفٹ پر موار ہو کرچو تھی منزل پر سیوھا لیخ
کرے میں جا پہنچا۔ کرے میں مینچنے ہی وہ بستر پر دراز ہوا اور اس نے
تکھیں بند کر کیں۔ وہ کچہ در تک آدام کر نا چاہتا تھا۔ بستر پر لیٹنے ہی
انسین بند کر کیں۔ وہ کچہ در تک آدام کر نا چاہتا تھا۔ بستر پر لیٹنے ہی
انسین بند کر کیں۔ وہ بارہ اس کی آنکھ کھلی تو اے مو نے ہوئے دو
گھنڈ کر رکھ تھے۔

اب جوانا بالكل ترو بآزہ ہو چكاتھا۔ دوا چھل كر بسترے نيچ اترا اور غبسل خانے ميں تحس كيا۔ خصفرے پانی سے كافی ديرتک خسل كرنے كے بعد جب دہ كرپ بدل كر باہرآيا تو دہ پہلے جيسا جوانا بن چكاتھا۔ كرے سے باہر لكل كر دہ سيد حافا انتظام بال ميں آيا اور مجر اس نے ہال كے اكيب كونے ميں پڑى ہوئى خالى ميز كو تاڑيا۔ ہال ميں موجو د لوگ اس كے ديو زاد جسم كو ديكھ كر ناسے مرعوب لگتے تھے۔ مگر جوانا جوانا کو جیسے ی ہوش آیا۔وہ اچھل کر بٹھے گیا۔اس کے دماغ س دهماے سے بورے تھے۔ یوں لگا تھاجیے دباغ س مسلسل بم بھٹ رہے ہوں۔ یہ اس کی زندگی میں بہلاموقع تھا کہ وہ ایک عام سے آدمی كى باتھوں بے بوش ہوا تھا دوسرے لمحے دہ الظ كر كرا ہو گيا كمرہ خالى پڑا ہوا تھا۔اس کے ذہن میں فوری طور پریہی خیال آیا کہ وہ حبثی اور عمران دونوں اس کے بے ہوش ہوتے ہی اس سے خوفزدہ ہو کر مبان سے فرار ہو گئے ہیں۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ صبے ی جوانا ہوش میں آیا ان دونوں کی موت یقینی ہے اور پھراس کی اپنی دماغی حالت بھی کھے بہتر نہیں تھی۔اس انے اس نے فوری طور پر بہی فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال لينے ہوٹل جا كر آرام كرے اور يوروبارہ اس فليث ميں آكرشكار کی گردن تو ژوے یہی سوچنا ہوا وہ تیزی سے سرحیوں سے اتر ما فلیٹ سے نیچ آیا اور بھریداس کی خوش قسمی تھی کہ اسے خالی میکسی کے

ایسی نظروں کا عادی تھا۔اس نے وہ اطمینان سے چلتا ہوااس خالی مین مہنچا اور کری گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے کمجے ویٹر وہاں پہنچا اور اس نے ایک بڑا سامینو کارڈ بڑے مؤدبانہ انداز میں اس کے سلمنے رکا وبا۔

سین اس مینو کو لے جاؤاوراس میں جو کچہ درج ہے وہ سب لے آؤ۔ گر جلدی مجھے بھوک گل ہوئی ہے " ..... جوانا نے لاپرواہ سے لیج میں ویے" سے مخاطب ہو کر کہا۔

تهام بینو - سر"..... ویثر نے حیران ہوتے ہوئے تو تجا۔ جواا شاید اس کی زندگی میں بہلاگابک تھاجو پورا بینو طلب کر رہا تھا۔ " باں باں سب مگر جلدی"..... جوانا نے غصے سے دہاڑتے ہو۔ کہا اور ویڈکارڈاٹھائے تیزی سے والہی مترگیا۔

م چند کموں بعد جار ویڑ بڑی بڑی ٹرے اٹھائے وہاں پہنچ اور انہوا نے بے شمار قسم قسم کے سالنوں سے مجری ہوئی بلیشیں جوانا ک سامنے رکھنی شروع کر دیں انہوں نے جوانا کی میزے ساتھ ایک اور ا بھی نگادی تھی اور مجردمری میز بھی کھانوں سے بھر گئے۔

" ابھی آدھا مینو مکمل ہواہے بہتاب آپ یہ کھالیں تو باتی آدھا سرد کر دیں گے " ..... ویٹر نے مؤد بانہ لیج میں کہا۔

۔ ٹھیک ہے ۔.... جوانا نے کہااور مجروہ ندیدوں کی طرح کھا۔ پر ٹوٹ پڑا۔اس کے بڑے بڑے ہاتھ خاصی تیزدفباری سے جل ر تھے اور سالنوں کی بجری ہوئی پلیشن یوں خالی ہوتی جا رہی تھیں ج

؛ جوانا کی بجائے بیتات کھانا کھارہے ہوں آوھے گھٹنے سے بھی کم وقت میں جوانا نے ساری پلیشیں صاف کرویں۔

اور بھر ویٹروں نے خالی بلیٹیں ہٹا کر کھانے کی مزید بلیٹوں سے دونوں میزیں مجردیں اورجوانا ایک بار بھر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔

ہال میں ہر فروحرت بجرے انداز میں جوانا کو دیکھ دہاتھا۔ان کے اندازے کے مطابق بیس افراد کا کھانا اکیلا جوانا کھا جہاتھ اور ابھی تک اس کے ہاتھ جہلے جیسی تیزی سے چل رہے تھے۔جوانا کھانا کھانے میں استامحوتھا کہ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اوھرند دیکھا۔ بھی وجہ تھا کہ وہ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ٹائیگر کو ند دیکھ سکا جو ابھی ہال میں واضل ہوا تھااوراس کی تیزنظری جوانا پرجی ہوئی تھیں۔

دو تین ہو نلوں کی خاک چھانے کے بعد اے جو انلہاں نظر آگیا تھا
اور وہ جو انا کو ذکھتے ہی جہلی نظر میں بہچان گیا کہ بہی اس کا مطلوبہ آدی
ہے۔ دیسے جرب تک اس نے جو انا کو ند دیکھا تھا اس کے تصور میں
جو انا کا شہیمہ قدرے مختلف تھی مگر اب جو انا کو دیکھنے کے بعد اے
محسوس ہوا کہ عمران نے جو انا کے متحلق تھیک ہی کا تھا۔ اس دیو کو
میتول کے علاوہ ہاتھوں سے شکست دینا نا ممکن تھا۔ پہلے اس کا ارادہ
میتول کے علاوہ ہاتھوں سے شکست دینا نا ممکن تھا۔ پہلے اس کا ارادہ
میتول کے علاوہ ہاتھوں کے بعد عمران کو اطلاع دے گا اور پچر اے
مار پیٹ کر بے ہوش کر دینے کے بعد عمران کو اطلاع دینا چاہتا تھا۔
مار پیٹ کے ادادہ بدل دیا تھا۔ اب وہ دیہلے عمران کو اطلاع دینا چاہتا تھا۔
مار پیٹ کے بعد جو ہو او دکھاجا تا۔

چتانچه وه کاؤنژے ہٹ کر سیدھا نوائلٹ کی طرف بڑھا حیلا گرااد، پر ٹوائلٹ میں داخل ہو کر اس نے عمران سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کیا۔ عمران نے اے وہیں تھبرنے اور جوانا کی نگرانی کرنے کا حکم دب اور ٹائیگر ٹو ائلے سے لکل کردوبارہ کاؤنٹر بر پی گیا۔جوانا اب کھا: فتم كرك شراب كي جاربوتليس سلمنه ركھے پينے ميں مصروف تھا۔ و ہو تل اٹھایا اسے منہ سے نگایا اور بجراس وقت اسے واپس مزیر رکھ جب تک کہ شراب کا آخری قطرہ تک نکل کر اس کے علق میں مد کو جا آ۔ مزیر رکھی ہوئی بوتلیں تیزی سے ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ چا، بوتلیں قمتم کرنے کے بعد جوانانے چار ہوتلیں اور طلب کیں اور ایک بار مچروه شراب پینے میں مصروف، و گیااور مچرجس وقت جوانا کی من وو پوتلیں عبری ہوئی موجو د تھیں کہ عمران ہوٹل میں داخل ہوا۔اس وقت وہ سک اب میں تھا۔اس نے اپنے چرے پر ایک ہائی کلار خنزے کا میک اب کر رکھا تھا۔اس کا میک اب اسا مکمل تھا ک ٹائیگر بھی اے مدہجان سکا۔جب تک عمران نے کاؤنٹر پر آکر اس ت

، کتنی یو تلیں پی ہیں جو انانے "..... عمران نے سرگوشی میں پو چھا "ادہ آپ۔ یہ ساتویں ہو تل ہے۔ یہ آدمی نہیں ہے کوئی جن خ باس "..... نائیگر نے چو نک کرجواب دیتے ہوئے کہا۔

ب اس نے تو اس کا نام جوانا ہے"..... عمران نے مسکراتے ہو۔ کہااور بچراس کے قدم تیزی سے جوانا کی میزی طرف بڑھنے علی گئے۔

ٹائیگر چوکنا ہو گیا۔ کیونکہ کمی بھی لیج اس کے خیال کے مطابق اسے عمران کی امداد کرنے کی ضرورت بڑسکتی تھی۔

میماس میمان بیٹی سکتابوں مسٹر جوانا مسسر تمران نے جوانا کی میرے قریب میں کہا در جوانا کے جوانا کی میرے قریب می میرے قریب میں میرے تو از رہے سرد بیج میں کہا در جوانا نے جو نگ مراس کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ انجویں بو تل منہ سے دگانے ہی والاتھا۔

م کون ہو تم اور مرا نام کیسے جانتے ہو ..... جوانا کے لیج میں وحشت کی جھلکیاں تھیں۔اس کی آنکھیں خون کبوتر کی طرح سرخ ہو وی تھیں۔

" میرا نام جابہ اور میراکام ہی لوگوں کے نام جاننا ہے۔ سمبال دارا تھو میں کوئی تخص میری اجازت کے بغر کمی کو قتل نہیں کر مکا جہد کہ بھنے اسکا جہد کہ تم علی عمران کو قتل کرنے مہاں آئے ہو"۔ عمران نے بڑے اطمینان سے سلمنے والی کری پر بیٹھنے ہوئے کہا۔ "ہونہ۔ تو تم مہاں کے غنڈے ہو اور شاید بھے سے غنڈہ ٹیکس وصول کرنے آئے ہو"….. جوانا نے کمنیہ تو زنظروں سے عمران کو ویکھنے ہوئے کہا۔

ت تم غلط مجھے ہو مسر جوانا۔ میں تو یماں اس سے آیا ہوں کہ مسیب مول کے بیار کے مسیب مسیب دھونڈ تے کار دہے گئے۔ مسیب دھونڈ تے کار دہے گئے۔ مسیب کمان نے تر ملج میں کہا۔

محک کر بڑے راز دار لیج میں کہا۔ "محجے بیاڈ دہ کہاں ہے۔ میرے ہاتھ اس کی گر دن تو ڑنے کے لئے ہے چین ہو رہے ہیں"..... جو انانے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ "میں حمیس وہاں ہم چاسکتا ہوں۔ مگر ایک شرط ہے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كونسى شرط" ..... جوانانے عزاتے ہوئے پو چھا۔

مرف اتنی می بات کہ پہلے تم کیجے بناؤ کہ تہارا تعلق کس تنظیم ہے ہے"..... عمران نے سرولیج میں کہا۔

"اوه - تو تم مرف بهی پوچین مرے پاس آئے ہو۔ بہت خوب تم فو گوگوں نے تھے ب وقوف جھے لیا ہے تھے بھین آگیا ہے کہ تم بھی محران کے آدمی ہو "..... جوانا نے بھوے بھریت کی ماتند وانت پھاڑتے ہوئے کہا اور دوسرے لیح اس کا ہاتھ تیزی سے عمران کی گرون کی مشمی میں حکز ناچاہتا ہو۔ گرون کی طرف برصا بیسے وہ اس کی گرون کو مشمی میں حکز ناچاہتا ہو۔ گر مقابل میں عمران تھا وہ بھلا کس طرح قابد میں آبا۔ وہ تیزی سے مگر مقابل میں عمران تھا اور جوانا کا وار خالی جلاگیا اور بھر تو جسے جوان پر وحضت موار ہو گئے۔ اس نے تیزی سے میزائے دی اور انجمل کر کھوا ہوگیا۔

تم حمد تهادی یه جرأت که جوانا کو بلک میل کرور حقر کیرے مسید جوانانے فراتے ہوئے کہا۔ اس کا چرو خصے کی شدت سے مجھانگ ہوگیا تھا۔ " ہونہ۔ بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میرانام جوانا ہے جوانا"۔ جوانائے اٹھویں ہو ٹل خالی کرے سے پررکھتے ہوئے خونخوار لیج میں کہا۔

" پے ٹھیک ہے کہ تم ہے پناہ طاقتور ہو۔ مگر سوچو کہ مشین گنوں سے نکلنے والی سینکروں گولیوں کے مقابلے میں تمہاری طاقت تمہاری کیاا مداد کر سکتی ہے " … ... عمران نے کہا۔

" اده - مجمح خو فوده کرنے کی کوشش مت کرو میں سب کو دیکھ لوں گا۔ میں عبران کو کچر کی طرح مسل کر رکھ دوں گا" .... جوانا نے ضعے ہے چیختے ہوئے کہااور نچروہ ایک جیشئے ہے افرے کر کھوا ہو گیا۔

" چیخنے جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی اس عمران سے بے حد حتگ ہیں۔ ہم بھی جائے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے۔ اس لئے بہتر ہے کہ تم میری بات اطمینان ہے سنو" ..... عمران نے ہاتھ اٹھا کراے واپس کری پر بیٹھے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور جوانا چند کھے تذبذب کی حالت میں عمران کو عورے دیکھنے کے بعد دوبارہ کری پر بیٹھے گیا۔

" تم کیا کہنا جائے ہو کھل کر بات کرو" ..... جوانا کے لیج میں وی فطری سختی تھی۔
وی فطری سختی تھی۔

" و يكور اب اس فليث پر حميس عمران زندگى جرند ال سك كا-الستر ميں جانتا موں كه اس وقت عمران كمال ال سكتا ب اور بح ولجب بات يہ ہےكہ وہ اس وقت وہاں ہے بھى أكميلا اس ك آدى شہر ميں حميس مكاش كرتے بحرر ہم ہيں" ...... عمران نے آگى كى طرف

"ارے -ارے - تم تو پاگل ہو - میں تمہیں بلک میل کیوں کروں گا۔ تم تو جہلے ہی بلک ہو البت وائٹ میل کیو تو اور بات تی است عمران نے مفحکہ اڑاتے ہوئے کہا اور پحر تو جیسے جوانا پر پاگل بن کا دورہ پڑ گیا۔ دہ میزیں تو ڑتا عمران کی طرف لیکا۔ مگر عمران تو چھلاوہ بناہوا تھا۔ وہ اسے بورے ہال میں نجاتا پھرا ہال جند ہی کموں میں خالی، ہو گیا اور سب لوگ دوڑ دوڑ کرا بی جانیں بجانے کے لئے اوج اور دو اور دوڑ کرا بی جانیں بجانے کے لئے اوج کے دور دوڑ کرا تی جانیں بجانے کے لئے اوج کے کہ تا تیگر بڑے اطمینان سے کاؤنٹر کے تریب کھرا ہے دھماجو کڑی دیکھ دہا تھا۔

و لوروہ تمہارے بھائی بندائگ میں عمران نے اچانک کہااور اس سے ساتھ ہی اس نے تیزی سے عوظہ مارا اور دوسرے کمجے وہ عقبی دروازے سے بھا گیا گیا۔

جوانا ضمے سے میتختا ہوا اس کے چھا بھاگا۔ مگر دوسرے لحے اکیہ۔ گونج دار آواز من کررک گیا۔

یں سر دار۔ اگر حرکت کی تو گولیوں سے چملیٰ کر دیئے جاؤگے '۔یا اس پولئیں انسکٹر کی آواز تھی جو پولیس کے دستے سمیت ابھی ابھی ہال میں واضل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمڑے ہوئے ریوالور کا رخ جوا!

کی طرف تھا۔ عمران اس اشا میں عقبی دروازے سے غائب ہو چکا تھا۔ انسیگر ریوالور ہراتا تیری ہے جو انا کی طرف بڑھا۔

ا بات ہے۔ تم نے اس بال میں کیا غندہ گردی مجار کھی

ے :....انسکر کا اجدب مد سخت تحار

م تنیزے بات کروانسپٹرسید دھماچوکٹری میں نے نہیں تہارے کے کے اس عندے نے کیائی ہے جو ابھی ابھی اس دروازے ہے

**کاگ** گیاہے ".....جوانانے انسپکڑ کو ڈلٹنتے ہوئے کہا۔ • گرتھے بتایا گیاہے کہ ہال کی میزی تم نے تو ڈی ہیں "۔ انسپکڑ

نے اس کے اندازے قدرے مرعوب ہوتے ہوئے کہا۔ معلم کہاں ہے ہوٹل کا منیم '' ..... جوانا نے انسکڑ کی بات کا جواب

ہ ہوں ہے او حرافہ ویکھتے ہوئے بی کر کہااور پھر ایک او حمدِ عمر وینے کی بجائے او حرافہ ویکھتے ہوئے بی کر کہااور پھر ایک او حمدِ عمر آوٹی تنزی ہے آگے جزھ آیا۔

" تم منجر ہو" ..... جوانانے دھاڑتے ہوئے کہا۔

" ہاں۔ تم نے میرے ہوٹل کاستیا ناس مار دیا ہے "...... منیجر نے **یو کھلا**ئے ہوئے لیچ میں کہا۔

" كتانقصان بواب "..... جوانانے يو چما-

"تقریباً بهاس ہزار روب کا مسسنے بنے مصلے لیج میں کہا۔
" اے مرے بل میں شامل کر دو۔ اور سنوانسکڑ۔ میں ایکریمیا کا
علی معوز شبری ہوں تمہارے ملک کا ایک غنزہ مری میز برجہنچا اور
علی خنزہ ٹیکس طلب کرنے نگا۔ میں اے پکڑ کر ہوٹل انتظامیہ کے

حوالے کرناچاہاتھا کہ دہ بھاگ گیا۔....جوانانے اپنی پوزیشن مر کرنے بحدائے کمار

"اوه - توید بات تھی آئی ایم سوری - دیے بھی آپ نے ہو ٹر انتظامیہ کو مطمئن کر دیا ہے۔ اس سے اب بم آپ کے خلاف کا دروائی نہیں کر سکتے - دیے آپ تھے اس خنزے کا طیہ بتا دیں۔ اب پرنے کی کو شش کریں گے ہیں۔ انسپر نے مرحوب ہو ہوئے کہا اور مجرجوانا نے طیہ بتاکر اپن جان مچرائی اور مجر تیر تیر تیر افحانا ہو ٹل ہے باہر آگیا۔ باوجو و تیر دماغ ہونے کے جو انا ہر صورتی کو سیس الحمانا ہو ٹل ہے باہر آگیا۔ باوجو و تیر دماغ ہونے کے جو انا ہر صورتی کارروائی میں ملوث ہونے ہیا تھا۔ ہو ٹل ہے باہر آنے کے اجمال کا دماغ قدرے محسندا ہوا تو اس نے سوچا کہ دو خنزے بو جب اس کا دماغ قدرے محسندا ہوا تو اس نے سوچا کہ دو خنزے بو اگر عمران کا دیا تھا تھا محمل محسند کر لیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ مگر غیمے سے اس نے اس خات باتھ ہے گؤا دریا۔

برطال اب کیا ہو سکتا تھا موائے ہاتھ ملنے کے مگر پر اس محران کے فلیٹ جانے کا ارادہ کر لیا کہ ہو سکتا ہے جابر فلط کہ رہا ہو اا عمران فلیٹ میں مل جائے رجنانچہ اس نے ایک خالی دیکری او اے کنگ روڈ چلنے کا کہ کر پچلی نفست پر بیٹے گیا اور پوراس سے جب کہ وہ دردازہ بند کرتا۔ عمران تیزی سے اندر داخل ہوا اور جوانا کے ساتھ لگ کر بیٹے گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا۔
" خاموثی سے مرے ساتھ علج علو۔ میں تمہیں عمران کے ہایم

ور المار ال

حمران نے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ \* ڈرائیور۔ البرٹ روڈ پر جلو ایسہ عمران نے ڈرائیور سے مخاطب پیو کر کمیا۔ جو خاموش بیٹھاان دونوں کی باتیں من رہا تھا اور ڈرائیور

م مر ملا کر گاری آگے بڑھادی۔ مسنوجابر۔ اگر مجھے دھوکا دینے کی کو شش کی تو جان او کہ میرا نام

مواناب مسجوانانے مصلے لیج میں کہا۔

" تھے جہارا نام معلوم باس نے بار بار دہرانے کا کیا فائدہ۔ شاید جہیں اپنا نام ضرورت سے زیادہ لبند ب "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو انا نے اس بار کوئی جواب ند دیا اور وانت جہتے کر بیٹھے گیا۔

• میکسی خاصی تیزرفتاری سے مخلتف سڑکوں سے گزرنے کے بعد **ایک ب**دی می سڑک پرآگئی۔

مسلمنے والی بلڈنگ کے گیٹ پر روک دو میں عمران نے رانا پاوس کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میکسی ڈرائیور نے خود حمران ہو است جوانانے دانت مینے ہوئے کہا۔
"ایمے نامے محدار بھی ہو۔ س نے تو محماتھ کہ جہاری اوپر دالی
مزل بالکل خالی ہوگی است عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" بولو کیا تم ہی حمران ہو " سی جوانانے جو لان کے درمیان میں
رک گیا تھا عمران کو کنیہ تو زنظروں سے دیکھیے ہوئے کہا۔
" اگر تم اس بات پر مصر ہو تو الیے ہی ہی اور سنو۔ میں جہیں
مہاں اس لئے لا یا ہوں تاکہ تم اطمینان سے بتا سکو کہ حمہارا تعلق کس
معمل سے ہے " سی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
" تم تھے نہیں۔ اپن موت کو ساتھ لے آئے ہو اسے جوانا نے

فصیلے لیج میں کہااور کرا چل کر عمران کی طرف بڑھا۔ \* خروار۔ باس سے لڑنے سے دہلے بھے سے بات کرو \* ..... اچانک جوزف ہاتھ میں ریوالور بکڑے ورمیان میں کو دیڑا۔

جوزف تی ہے بار سے مرامهمان ہاس کی فاطر دارت میں خود کروں گا میں عمران نے ہاتھ اٹھاکر جوزف سے کہا اور جوزف برا سامنہ بناکر ایک طرف ہٹ گیا۔

ای کمچے ٹائنگر بھی جو جوانا کا تعاقب کر ناہوا دہاں تک پکچے گیا تھا۔ رِ آگیا۔

منوجوانام میں نہیں چاہتا کہ حمہارے ہاتھ پر تو اُر کر تم سے حمہاری تنظیم کا نام پوچھوں۔اس لئے حمہاری بہتری اس میں ہے کہ خود ہی سب کچھ بٹاوو'۔۔۔۔۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکالمتے ہوئے رانا پاؤس کے سلمنے گاڑی روک دی۔ همران ٹیکسی رکتے ہی تیزی = نیچے اترآیااور بجرجوانا بھی ٹیکسی سے ہرآمہ ہو گیا۔

همران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نوٹ نکالا اور ڈرا کیور کے ہاتھ پر رکھ ویا۔ڈرا ٹیور نے بقیہ دینے کے لئے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ گا همران لاپردا ہی سے چلٹا ہوا گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور ڈرا ئیور ۔ فیکسی آگے بڑھادی۔

\* عمران اس عمارت میں چھپا ہوا ہے "..... عمران نے جوانا کے قریب جاکر کہا۔

ٹریس چا تر ہا۔ " مجلط تم اندر علو"..... جو انانے اسے بازو سے مکڑ کر اندر دھکیلے۔ ہوئے کہا۔

"ا چھا۔ اچھا۔ میں ہی چلتا ہوں "..... عمران نے بازد تھواتے ہو۔" کہا اور مچراس نے آگے جڑھے کر چھاٹک کو دھکیلا تو بھاٹک محلماً حلا گیا عمران اندر داخل ہو اتو جو انا بھی گیٹ میں داخل ہو گیا۔

، یہ ایک وسیع وعریض عمارت تھی۔سلصنے برآ ھے میں جوزفہ ایک کری پر پیٹھاشراب نوشی کر رہاتھا۔

جوانا نے جیسے ہی اندر قدم رکھا وہ جوزف کو دیکھکر بری طرر یونک پڑا۔

" آؤ۔ آؤجوانا۔ ڈرو نہیں۔ یہ بھی حہاری ہی نسل کا آدی ہے" عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

١٠ اس كا مطلب ب تم تحج جان بوجه كريمان لے آئے ہو اور

يو جھاس

، تم - بزدل چوہ - ریوالور کے بل پر رحب جمارہ ہوا: نے خصیلے لیچ میں کہا۔ مگر ای کمح عمران نے ریوالور جوزف کی طرف انچمال دیا۔

72

" تہمیں اپنے متعلق کچے ضرورت سے زیادہ خوش فہی ہے جوانا۔ میرا خیال ہے تم ایسے نہیں بناؤ گے۔ تو پھر آؤا بی حسرت نکال لو ۔۔ عمران نے اس بار قدرے سجیدہ لیج میں کہا۔

اور چرجوانا کے بہرے پر بے اختیار مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اے
یقین تھا کہ وہ اس دیلے بنتے نوجوان کی ہڈیاں اپنے ہاتھوں ہے ہی تو ڈ
ڈالے گا۔ اس لئے وہ قدم قدم آگر بزھنے نگا۔ بظاہر دیکھنے میں عمران اور
جوانا کے ورمیان کوئی مقابلہ نظرنہ آیا تھا کیونکہ عمران جوانا کے
مقابلے میں جو تھائی بھی نظرنہ آیا تھا۔ اور پچرھیے ہی جوانا عمران کے
مقابلے میں جو تھائی بھی نظرنہ آیا تھا۔ اور پچرھیے ہی جوانا عمران کے
مقابلے میں جو تھائی عمران اپی جگہ ہے اچھلا اور دوسرے کھے اس کی
فلاسک کک پوری قوت ہے جوانا کے سینے پر پڑی اور جوانا لڑ کھوا کر
دوقرم بیکھے ہٹ گیا۔

" همران صاحب الیما نہیں ہو سکنا کہ اے آپ میرے حوانے کر ویں میرے ہوئے ہوئے آپ کالزنا تھے کچہ اچھا نہیں لگنا \* ...... نائیگر نے تیزی ہے آگے بدھے ہوئے کہا۔

' طبو ٹھیک ہے۔ تم لینے آپ کو ٹائیگر کہتے ہو۔ آج دیکھ لیتے ہیں کہ تم اصلی ٹائیگر ہویا مرف قالین کے شیر ہو'' ۔ مران نے مسکرا

ا المربی منتے ہوئے کہااوراب ٹائیگرجوانا کے مقابل آگیا تھا۔

م میماگ رہے ہو حقر کوے۔ آگے آؤ اور جوانا کے ہاتھ ویکھونسسہ جوانانے عمران کی طرف ویکھتے ہوئے مفحکہ ازانے والے میں کما۔

سی کی ہے۔ کسی مگر دوسرے کمح اے گھرا کر پہلو بدانا پڑا۔ کیونکہ ٹائیگر نے بھلی کی می توپی سے آگے بڑھ کر کھری ہمشیلی کا دارجوانا کی پسلیوں پر کیا ادر تعری سے کٹ مار کر سائیڈ میں ہوگیا۔

یست تو جوانا کے بہرے پر غصے کا جوالا مکھی مجسٹ پڑا۔ اس کی آبکھیں خون کروڑے ہی زیادہ سرخ ہو گئیں۔ اس کی نظریں ٹائیگر پر علی تھیں جو ایک اور محط کے لئے پر تول رہا تھا۔ جوانا کسی خوس چھان کی مائند جماہوا تھا۔

پر اچانک نائیگر نے اپن بھگہ ہے حرکت کی اور دہ ہوا س اڑ آہوا۔

ان کی طرف بڑھا۔ نائیگر نے فضا میں ہی بہلو بدل کر جوانا کو ڈائ کی دونوں نائیس پوری قوت ہے جوانا کے سینے پر پڑیں۔ گر اس بار

وونوں نائیس پوری قوت ہے جوانا کے سینے پر پڑیں۔ گر اس بار

ان از کے یہ وار بڑے اطمینان ہے روکا تھا۔ صرف اس نے اساکیا کہ

مانس روک کر لینے آپ کو سخت کر لیا اور نائیگر کو یوں محوس ہوا

میں اس کے دونوں پر پوری قوت ہے کسی فموس بطان ہے نکراگئے

میں دوا چھل کر نیچ کر ااور پر قالم بازی کھاکر سیدھا ہوا۔ گر اس لیے

عوانا کی لات بملی کی سی تیزی ہے گھویی اور نائیگر فضا میں بلند ہو تا جل

گا- صبے كى يے نے كيندكو فضاس الحال ديا ہو ياجي كوئى، اتخليث اولميك مقابلون من مائي جمب كاسطابره كرربابو اور بحرج ی ٹائیگر کا جسم فضا سے نیچ آیا جوانا نے اسے دونوں ہاتھوں سے یو جمیت لیا۔ جیسے باز چڑیا کے مجے پر جمیثا ہے۔اس نے ٹائیگر کوید ے پکڑا تھا اور دوسرے لمخ اس نے ٹائیگر کو نیچ جھکایا اور ا دونوں بیر نائیگر کے لیکتے ہوئے بیروں پرر کھ دینے ۔ مگر اس سے پہلے ک جوانالين داؤس مكمل طور بركامياب بويانا نيكر كاجهم مرى طرحة ادراس کا دایاں گونسایوری توت ہے جوانا کی محوری کے نچلے جھے برا اور جوانالر کورا کر دو قدم بیچے ہت گیا۔ مگر اس نے ٹائیگریرا گرفت ختم مذكي مگر اب ٹائيگر كي نانگيں آزاد ہو چكي تھيں۔اس \_ بیک وقت دونوں گھٹے ملکڑے اور پر پوری قوت سے جوانا ٹانگوں کے درمیان مار دیے اورجوانا کے طلق سے بے اختیار جح نکا می اور اس نے مد صرف ٹائیگر کو چھوڑ ویا بلکہ وہ رکوع سے بل زمین

ویل دن نائیگر "..... عران نے نائیگر کی تعریف کرتے ہو۔ کہا۔ کیونکہ نائیگر نے بدی خوبصورتی سے لینے آپ کو جوانا کے خوفناک داؤے بھایاتھا۔

اور پھر حمران کی بات سنتے ہی ٹائیگر کے جسم میں جیسے خون رَ بجائے پادہ دوڑنے نگا ہو۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور قلا بازر کھانا ہوا فضا میں مگومنا چلاگیا اور اس کے دونوں بیر رکوع کے بڑ

چکے ہوئے جوانا کی محوثری بر ضرب لگاتے ہوئے فضا میں بلند ہوئے اور ٹا تیگر ایک باریمر سیدھا کھڑا تھا۔اس بجربور ضرب نے جوانا کو بشت ے بل زمین بر گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ای کمچے ٹائیگر نے اچھل کر ہوانا کی گردن پر گھٹنے کی بحربور منرب نگانی چا ی مگر جوانا انتہائی تیزی ہے پہلو مدل گیااور ٹائیگر لینے آپ کو بروقت نہ روک سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ محضے کے بل یوری قوت سے زمین سے جا کرایا۔یہ کراؤ اسا هديد تھاكد ٹائنگركا جم بعد لمحول كےلئے مفلوج موتا حلا كيا-اى لمح جوانانے ایک بار بھر پہلو بدلا اور اس بار دہ ٹائیگر کے اوپر سوار تھا۔ اس نے یوری قوت سے ٹائیگر کے سرکی بشت پر ٹکر ماری اور بھروہ التهائي بهاري بوركم جسم ركھنے كے باوجو ديوري قوت سے فضاميں اچھلا اور بھراس باراس کا داؤھل گیااوراس کا گھٹتا یو ری قوت سے ٹائیگر کی گرون بریزااور نائیگر کا جسم بری طرح تزیااور پیرساکت ہو تا حلا گیا۔ جوانانے اچھل کر ایک بار پھرٹائیگر پروار کرناچاہا۔ گراس کمح اس کے پہلو پر عمران کی بجربور لات بڑی اور وہ لڑ حکماً ہوا دور جا گرا۔ · كىيے ازاكا ہوكہ الك بے ہوش تض ير دار كرنے لگے ہو "-حمران نے اس کے سلصنے کھوے ہوئے ہوئے کہا اور جو زف نے اس دوران بری محرتی سے زمین بربے ہوش برے ہوئے ٹائیگر کو اتھا یا اور عمارت کی طرف دوڑ تا حلاا گیا۔ " تم - تم تو مراشكار بو - تمين توسي زنده نبين چورسكا" -جوانا

نے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہوئے غضبناک کیج میں کہا۔

جوانانے ایک بار پراچمل کراس پر حملہ کر دیا۔اس باراس نے جو جسٹو کا خطرناک ترین داؤ عمران پر آزمایا تھا عمران کے قریب آتے ی وہ اجمائی تری سے گوم گیا تھا اور پر اس کی نانگ یوری قوت سے براتی ہوئی حمران کی ٹاٹگوں پر پڑی اور عمران اچھل کر زمین پر جا گرا۔ وراصل عمران کے تصور میں بھی نہ تھا کہ جوانا اتن بھرتی سے بیہ مطرناک داؤ کھیل سکے گا۔ عمران نے نیچ کرتے ہی اٹھنے کی کو شش کی مگر جوانا نانگ مارتے ہی الو کی طرح ایک بار پر گھوما اور اس کی لات یوری قوت سے زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے عمران کے پہلو پر بڑی اور عمران فضاسی اچل کر تین جارفث دور جا کرا۔ الك لمح كمان عمران كويوں محسوس بواجسياس كاابك طرف كى ساری پسلیاں ای جگہ چھوڑ گئ ہوں۔اس کے جسم میں شدید اینٹن ی ہوئی اور وہ بے اختیار کسی گولے کی طرح سمٹنا جلا گیا اور یہی سمٹنا اس کے حق میں بہتر اُبت ہوا۔ کیونکہ جوانانے انتہائی تری سے بھک کر اس کی دونوں ٹانگیں مکرنے کی کو شش کی تھی۔وہ شاید اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کراہے فضامیں گھما کر زمین پر مار ناچاہا تھا۔ گرجوانا کی بد کوشش بے کار گئ ۔ کیونکہ اس کے جھنے سے ایک لمحہ و پہلے عمران نے وونوں ٹانگیں سیکڑ لی تھیں اور پھراس سے پہلے کہ جواناسيدها ہو نام عمران كى دونوں ٹانگیں بىك وقت ئچىيلىں اوراس کے بر بوری قوت سے بھے ہوئے جوانا کے بجرے پر بڑے اور جوانا

لز کورا کر چھے بٹیا حلا گیا۔ عمران کے لئے اسا وقعہ کافی تھا۔ اب عمران

و جلو كوشش كر ديكهو- ببرهال مي تمبي ضرور زنده ركون كا لیکن اس وقت تک جب تک تم مری شرط یوری نہیں کرو گے ۔۔ عمران نے بڑے مطمئن لیج میں جواب دیتے ہوئے کما اور ای لمح جوانانے انتہائی تنزی سے عمران پر بجربور انداز میں حملہ کر دیا۔اس کے دونوں ہاتھ فضامیں تھیلے ہوئے تھے۔ یہ خاصا خطرناک داؤتھا کہ نجانے جواناکس بازوے حملہ کرے گا مگر مقابل میں عمران تھا۔وہ ا بی جگہ سے ہلاتک نہیں بمرجوانا نے پوری قوت سے دونوں بازو سمیینے گر عمران انتمائی تنزی سے نیچ بیٹھ گا اور جوانا کے دونوں بازو فضا میں بی ایک دوسرے سے شرا گئے۔ اگر عمران کو ایک لمح کی بھی دیر ہو جاتی تو بقیناً وہ جوانا کے طاقتور بازوؤں کی زد میں آکر چٹی بھی دیا ہو آ۔ عمران نیچ بیضے ہی کسی سیرنگ کی طرح اچھلااوراس کے سرک بمربور فکرجوانا کے پیٹ بربزی ہجوانا چمل کر پشت کے بل زمین پرجا

"المحوجوا ناستحجے باربار زمین جاشنے والے لڑا کوں سے بیری کراہت آتی ہے "۔ عمران نے مفحکہ اڑانے والے لیج میں کہا اور جوانا یوں ا چھل کر کھوا ہو گیا جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی جگہ سرنگ لگ گئے ہوں۔ غصے کی شدت سے اس کا پجرہ بگر کر حدورجہ بھیا نک ہو دیکا

" آؤمرے شکاری -آگے آؤشکار حاضر ہے"..... عمران نے حسب عاوت سے اشتعال ولاتے ہوئے کہا۔ جو کرکھا۔

مے جرے پر بھی خصے کی ہریں دوڑتی علی گئیں۔

" اب یہ کھیل ختم ہو جانا طبیعے جوانا"..... عمران نے سخیدہ لجے میں کہااوراس کے ساتھ ی عمران نے چیتے کی طرح اپنی جگہ ہے جست لگائی اور فضا می گومتا ہوا دونوں ہاتھوں کے بل زمین برآ رہا۔ مگر زمین برآتے ہوئے وہ اپنے ساتھ جوانا کو بھی لے آیا تھا۔ کیونکہ اس کی دونوں ٹانگوں نے فضامیں گھومتے ہوئے جوانا کی گردن میں شکنجہ کس لها تھاسپتانچہ ایک تھٹکے ہے جوانا بھی اس کی ٹاٹگوں میں کساہوا زمین پرآرہااور عمران نے تنزی سے اپنے جسم کو موزا اور جوانا کی گردن میں بل پڑگیا۔عمران ایک بار پرھ اچھل کر کھڑا ہو جکا تھا۔ پھراس نے پہلے كه جوانا افهماً عمران تنزي سے جھكا اور دوسرے لمحے ويو ہيكل جوانا اس کے دونوں ہاتھوں میں حکزا ہوا فضامیں اٹھا حلا گیا۔ عمران کا ایک ہاتھ جوانا کی گردن کے گرد کساہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی ٹانگوں کے گرد تھااور بچرعمران نے اپنے ہاتھوں کو ذراسا بل دیے کر جھکا یا تو جواناکا جمم پشت کے بل اس کی پشت سے نکرایا اور اس کے ساتھ ی عمران نے دونوں ہاتھوں کو یوری قوت سے جھشکا دیا۔ جوانا کے حلق ہے تیزج انجری۔

عمران کے ہاتھوں کے زور دار جھٹکے سے جواناکا بھاری جسم کمان کی طرح مڑتا حلا گیااور بھر کڑک کی آواز فضامیں گونجی اور عمران نے جوانا کو یوں زمین پراچھال دیا۔ جیسے مزدور محاری بوجھ کو زمین پر پلخ دیتے ہیں۔جواناکا جمم بری طرح توب رہا تھااس کے ہاتھ براس کے بس

میں نه رہے تھے۔ عمران نے انتہائی خوفناک دادُ استعمال کر کے اس مع ریزه کی بذی کا مرہ وسلو کیث کر دیا تھا اور اب جوانا سکار ہو حکا

المحاسب و المحول بعد وه ساكت مو كيا-اس مرحمه وه به بوش نهيس موا

على بله ب حس وح كت بو ويا تحاروه اب ح كت كرن ك ك قابل خبیں رہاتھا۔

۔ **جو زف۔** اے تھسیٹ کر اندر لے حلو اور بلیو روم میں ڈال ع°..... عمران نے عمارت کے برآمدے میں موجو دجو زف سے مخاطب

اور جوزف تسزی ہے بھا گتا ہواآ گے آیا اور بھراس نے زمین پر بڑے عرفے جوانا کی ٹانگ بکری اوراہے محسینا ہوا عمارت کے اندر لینا علا

الدجوانا کے طلق سے چینیں نکل ری تمیں مگر قاہر ہے جوزف ان میں کی کب برواہ کر تا تھا۔

مکیا طال ب ٹائیگراسس عمران نے آگے بڑھ کر برآھے ک سومیوں یر بیٹے ہوئے ٹائیگرے مخاطب ہو کر کہا۔

• میں شرمندہ ہوں باس بس اچانک ہی میں مار کھا گیا <sup>۔</sup> ٹائیگر فے گرون کو دائیں یائیں حرکت دیتے ہوئے کما۔

و کوئی بات نہیں۔ تم بہت اچھے طریقے سے لڑے ہو۔ خاص طور یراس وقت تم نے کمال کر دیا تھا جب جوانا نے پیٹ سے پکر کر مہاری دونوں ٹانگیں اپنے بروں سے حکرنے کی کوشش کی تھی۔اگر اس وقت تم ذرا بمی جوک جاتے تو وہ ایک بی جھنے سے تہاری

دونوں ٹانگیں حمہارے جم سے علیوہ کر دیتا' ...... عمران نے اس کاندھے بر تھنکی دیے ہوئے کہا۔

\* باس-الک کے کے لئے تو تجے بھی ای موت سامنے و کھائی تھی \* ..... ٹائیگر نے چھکی اپنی شینے ہوئے کہا۔

"ولیے یہ خص اسہائی خوفتاک لڑاکا..... بارشل آرٹ کا ماہر اور پناہ طاقتور ہے۔ہر آدی کا اس سے لڑنا ناممن ہے۔ مجھے خود اے بس کرنے میں دانتوں پسٹیہ آگیا "...... عمران نے بنستے ہوئے کہا نائیگر کا رنگ بحال ہونے لگا۔ ظاہر ہے جس کی تعریف عمران کر ہو۔اس کے مقاطع میں مار کھاجانا انوکھی مات نہ تھی۔

"ا تچا نائيگر سنو۔ تم نے اس غير على كو الحي طرح ديكھا ہے ج نے مجھے كارے كچلئے كى كو سش كى تھى۔ اب تم نے اے تلاش ك ہے۔ ہو سكتا ہے اس نے ميك اپ كرايا ہو۔ گر تم اے اس كى چا ہے ہجھان سكتے ہو۔ وہ دائيں ايزى برزور دے كر سلتا ہے۔ اے تلا كر سم تجھے اطلاع دو " ..... عمران نے اے تھنجی دیتے ہوئے كہا۔ " بہتر باس " ..... نائيگر نے اٹھتے ہوئے كہا اور عمران مرہلاتا ; عمارت كے اندرواخل ہو كيا جبكہ نائيگر كارخ بھائك كى طرف تھا۔

سلیمان کو جیبے بی ہوش آیا۔اس نے نہتے آپ کو رسیوں سے بری طرح میرا ہوا ہا۔ اس نے نہتے آپ کو رسیوں سے بری طرح میران میں اور کا میں کا میں میں اور کا میں کا میں اور کا میں کا دو آب کے اور بد کی عادت جا تما تھا کہ اگر وہ آجائے اور بد گھنے تو پر بر میران کو سلیمان کی اور بد کی بی میر آجائے اور بد کی تا تھا اور بحر میران کو سلیمان کی بیائی کا بھی علم یہ تھا۔

کے لئے حرکت کر ناہمی مشکل ہورہاتھا۔آخر سوچ سوچ کر سلیمان يهي فيصله كياكه وه كسى طرح لرصكاً موا فليث سے باہر نكل جائے ؛ اس طرح وہ کسی کو این طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوت چتانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے اپنے آپ کو لڑھکانے کی کو ط شروع کر دی۔ مگر اس کے جسم کو کچھ اس انداز میں باندھا گیا تھا ک ا کی گول وارے میں می حرکت کر سکتا تھا۔ سلیمان نے کو ط شروع کر دی مگر جلد ی اے احساس ہو گیا کہ شاید فلیث دروازے تک پہنچنے میں آسے کئ گھنٹے لگ جائیں گے۔ مگر اس ہمت نہ باری ادر کو <sup>مش</sup>ش جاری ر **کتی** سـ زبردست کو مششوں اور کافی تک لڑ مکنے کے بعد آخر کار وروازے کے قریب پہنچنے میں کامیاب، گیا۔ مگر اب مستنہ تھا دردازہ کھولنے کا۔ کو وروازہ بوری طرح ب تھا۔ مگر اس کے باوجو د اسے کھولنے کے لئے ہاتھ کی ضرورت تھی سلیمان کے ہاتھ کھلے ہوئے نہ تھے۔اس نے سرمار مار کر وروازہ کھ کی کوشش کی مگر وروازہ نہ کھلا بلکہ وروازہ لاک ہونے کا بھی . تھا۔ بھر سلیمان نے لینے جسم کو دائرے کی صورت میں مھمایہ بندھے ہوئے بیروں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور مجروہ در چندانج محولنے میں کامیاب ہو گیا۔ مگراس کے باوجو و دروازہ استانہ تھا کہ وہاہرنکل سکتا سہتانی اس نے تنزی سے ایک باد پررخ اوراب وہ کاندھوں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ اس کو شش میں مصروف تھا کہ اچانک وروازہ آ

وهما کے سے کھلا اور ایک موٹی تازی علی کودکر سلیمان کے جسم کو محلائکتی ہوئی اندرآگئ ۔اب راستہ کھل گیا۔اس نے سلیمان نے بلی **کی طرف تو چہ کرنے کی بحائے ماہر کی طرف لڑھکنا شروع کر دیا اور پیر** وہ فلیٹ کے کھلے دروازے ہے باہر نکل کر راہداری میں آگیا۔ مگر اب ابك اور ثبوها مسئله سلمن تحاربر فليث كاراسته الك الك تحا اور سلیمان کے سلمنے دو بی صورتیں تھیں۔ یا تو سلیمان سرھیوں پر الرصابا بوانيج سرك برجاكر تا-اس طرح سرك برجلنه والوس كواس كى طرف متوجه ہونا برتا۔ یا بھرویس راہداری میں بڑا کسی کے آنے کا انتظار کرتا۔ مگروونوں صورتیں ہی سلیمان کے لئے تشویشناک تھیں۔ كيونك رابداري ميں محمرے رساتو اليابي تماجيے فليث مے اندر برا رساً اور سرحیوں سے الر حکنے کا مطلب تھا کہ جب وہ نیچے سڑک پرجہنجا تواس کی ہڈیوں کاچورا ہو حیاہو تا۔

ابھی سلیمان سوچ ہی رہاتھا کہ کیا کرے کہ ایک کتا تیزی سے
سیدھیاں چڑھتا ہوااور آگیا۔اس کے گھی میں موجود پٹا دیکھ کر سلیمان
سیجھ گیا کہ دہ کس کا پالتو کتا ہے سکتے نے بندھے ہوئے سلیمان کے
جم کو موٹکھا اور ای لیجے اسے وروازے میں لمی کی جھلک نظر آگئ اور
دوا چھل کر بھوٹکتا ہوا وروازے کی طرف بڑھا۔

موتی مروتی واپس آؤ"..... اجانک سروطیوں کے نیچ کس کی آواز سنائی دی میاشاید اس آدی کا تھا۔

مگر کما تو بلی کو و یکھ کر پاکل ہو گیا تھااور وہ بلی کے پیچے بھا گہا ہوا

فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ سلیمان نے محموس کیا کہ فلیٹ کے اندر دھ چھ کڑی مچی ہوئی ہے سکتے کے بھو بچنے اور بھاگئے کی آوازیں صاف سنافی وے رہی تھیں اور مچر سیوحیوں پر قدموں کی تیزآوازیں انجریں کئے، مالک شاید کھتے کونے جانے کے لئے خود اوپر آرہا تھا۔

"ارے یہ کیا "..... جیسے ہی وہ نوجوان اوپر چرفعا سلمنے بندھے ہوئے سلیمان کو دیکھ کر چونک پڑا۔ سلیمان نے اسے دیکھ کر تیزی سے وائیں بائیں سر پیخاشروں کر دیااور نوجوان نے جمک کر اس کے منہ سے پٹی بطائی اور مجراس کے منہ میں ٹھنسا ہوارومال نکال ایا اور مسلیمان نے ایک طویل سانس ایا۔

" مجھے کھولو۔ جلدی کرو :..... سلیمان نے بانیتے ہوئے کہا۔ " مگر حمیس کس نے باندھاہے "..... نوجوان نے حیرت بجرے لیجے میں کہا۔

۔ تم کھولو تو ہی۔ بندھے بندھے مراجم سن ہو گیا ہے۔
سلیمان نے کہا اور نوجوان نے پلٹ کر اس کی رسیاں کھولیٰ شروع کر
دیں تھوڑی ور بعد سلیمان کا جم رسیوں کی بندش سے آزاد ہو چکا تھا۔
مگر مسلسل بندھے رہنے کی وجہ ہے اس کا جم سن ہو چکا تھا۔ اس لئے
اس نے آہستہ آہستہ اپنے جم کو حرکت دین شروع کر دی۔
فلیٹ کے اندر سے گئے کے بھو بھنے کی آوازیں ابھی تک آ رہی
تھیں۔ فلیٹ کے اندر سے گئے کے بھو بھنے کی آوازیں ابھی تک آ رہی
تھیں۔ فلیٹ کے اندر سے گئے کے بھو بھنے اور کما اس کی مگاش میں بری

طرح بحونك رماتحار

• اینے کے کو باہر نالو سارے فرنیجر کا ستیا ناس مار دے گا -سلیمان نے شکریہ اداکرنے کی بجائے الثانوجوان کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ "اووراجار بت نہیں موتی کو کیا ہو گیا ہے" ..... نوجوان نے شرمندہ لیج میں کہااور پھر تیزی سے دروازہ پھلانگ کر فلیٹ میں داخل چو گیا۔ سلیمان اب ای کر کوداہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور بھراس **نے قدموں کو حرکت دی تاکہ جسم کا دوران خون یوری طرح بحال ہو** جائے کہ اجا تک ایک خوفتاک دھماکہ ہوااور سلیمان کو یوں محسوس ہوا کہ جیے کسی نے اسے گیند کی طرح اٹھاکر سڑک کی طرف اجمال ویا ہو۔ وحماکہ اسافدید تھاکہ اس کے حواس یکفت جاتے رہے۔ اور م جب اے ہوش آیا تو اس نے لینے ارد کرد لوگوں کے چھنے اور ما گئے دوڑنے کی آوازیں سنیں۔ دہ سڑک کے ایک طرف بنے ہوئے پارک کے گروموجود باڑھ کے اوپر گراتھا اور شاید باڑھ پر گرنے کی وجد سے ی وہ نج گیا تھا۔ورند اتن بلندی سے گرنے کے بعد اس کی بڈیاں سلامت ندر ہتیں۔ مگر ووسرے کمجے اس کی آنکھیں حرت سے مچھٹی کی چھٹی رہ گئیں۔ کیونکہ سامنے اس کا فلیٹ ملیے کا ڈھیر بناہوا تھا اور لوگ تنزی سے ملبہ بٹانے میں معروف تھا۔ یو رافلیت ی بیٹھ گیا تھا اور فلیٹ کے نیچ موجود گراجوں کو بھی لینے ساتھ بی زمین بوس كر كيا تماسطير ميس سے اجمى تك چينوں اور كرابوں كى آوازير سنائى وے ری تھیں۔ ای کمے یولیس گاڑیوں اور فائر بریگیڈے سائرنوں کی آدازیں

سنائی ویں اور بھرویکھتے ہی ویکھتے فائر بریگیڈے عملے نے فلیٹ کو گھر لیا اور لو گوں کی مددے انتہائی تنزی ہے ملیہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سڑک پرٹریفک جام ہو گئ تھی اور لوگوں کا ایک بے بناہ جوم فلیٹ کے گرو اکٹھا تھا اور سلیمان ان کے درمیان کھڑا یوں آنکھیں ماڑے ساہ شدہ فلیٹ کے ملبے کو دیکھ رہاتھا جیسے اے اپن آنکھوں پر یقین مذارباہو۔ یہ سوچ کری اس کے معدے میں اینٹمن ہو رہی تھی كه اگروه كوشش كرك فليث سے باہر دفكل آما ادروه نوجوان اسے مد کولیا تو اس وقت اس کے جسم کے ہزاروں اعضااس ملبے میں بکھرے بڑے ہوتے اور اس کمح اے نوجوان کا خیال آیا جو کتے کو پکڑنے کے یئے فلیٹ میں واخل ہوا تھا اور اس کے فلیٹ میں جانے کے چند کمجے بعری وہ خوفتاک دھماکہ ہوا تھا۔صاف ظاہر تھاکہ نوجوان کے جسم کے جیتھڑے اڑگئے ہوں گے۔

ے پیورے ارتے ہوں ۔۔

ہ پیچارہ نو جو ان اے موت کھیچ کر فلیٹ میں لے آئی ۔ سلیمان

ف دل ہی دل میں افسوس کرتے ہوئے کہا۔ اب اے کیا معلوم تھا

کہ دھماکہ ہوا ہی اس نوجوان کی وجہ سے تھا۔ کتے کو پکڑنے کے
دوران اسکا پیرا ندرونی کمرے کے سلمنے رکھے ہوئے پائیدان پر پڑا تھا
اور پائیدان کے نیچ الرب کار کھا ہوا ہم ایک خوفناک دھماکے سے
پھٹ گیا۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ نوجوان نے اپی قربانی دے کر
سلیمان اور عمران کو بچالیا تھا۔ ورنہ ہو سکتا تھا کہ سلیمان رسیوں سے
آذاوہ کو کر فلیٹ میں والیس جاتا اور چراس کا پیر بم پر پڑجاتا۔ تھوؤی دیر

مر بلیے ہے لاشیں اور زخی نظفے شروع ہو گئے اور ایمبولینس گاڑیاں اس کے اور ایمبولینس گاڑیاں کافی دیروہاں کھوا یہ مشکر دیکھتا ہوا کی حرف بڑھتا جلا گیا۔ اور جوم ہے نکلا ہوا ایک طرف بڑھتا جلا گیا۔ اور جوم ہے نکلا ہوا ایک طرف بڑھتا جلا گیا۔ اور جد کے اپنا تعاد نکسی کو جد کا بنا تعادت نہیں کرایا تھا۔ کم کی تکہ مجرات کو لیس کو تفصیلی بیان دینا پڑتا اور وہ نہیں جاہا تھا کہ محمران کو بنائے بولیس کو تفصیلی بیان دینا پڑتا اور وہ نہیں جاہا تھا کہ محمران کو بنائے بولیس کو کسی قسم کا بیان دے۔

اس نے بوم ہے ہٹ کر ایک گلی کارخ اختیار کیااور پر گلی کر اس کو کے ایک اور سرک پر آگیا۔ جعد لمحوں بعد اے ایک عالی شکسی مل گئی اور قدرائیور کو را نابادس کا سے بنا کروہ بھی فیصل نصب پر قصر ہو گیا۔

میں کے وماغ میں ابھی تک وحما کے ہو رہے تھے اور جسم موت کے اور جسم موت کے معلق بھی تک سننا رہا تھا۔ اس نے را نابادس کا مستقل ٹھیکاند وہی تھا کو فلیٹ کے علاوہ عمران کا مستقل ٹھیکاند وہی تھا کو کھوا ہے معلوم تھا کہ اول تو عمران دہاں مل جائے گا اور نہ بھی طا تو کم جوزف تو وہیں ہوگا اور اس کے ذریعے وہ کہیں نہ کہیں عمران کو اور میں عمران کو میں نہ کہیں عمران کو میں نڈکالے گا۔

شیکسی خاصی تیز رفتاری سے مخلف سر کوں پر دوڑتی ہوئی رانا میں کی طرف بڑمی چکی جاری تھی اور سلیمان اب یہ سوچ رہاتھا کہ وہ مد موان کو اپنے باندھے جانے اور مجر نکج لگلنے کے متعمل کیا تفصیلات منے گا۔ کو کمی ورخت نے نگرانے سے روکا اور پر سیے پی کار کی رفتار قدر سے اس فیری ہوتی ہے۔ اس نے بڑی پھرتی ہے بریک نگا کر گاڑی روکی اور اس میں برنا ہوا کیرو افحائے وہ تیزی سے نیچ اترا اور پھر سلسنے طویل جھاڑیوں میں بھا گیا جائیا گیا۔ مین آخری موقع پر گولی کے دحمائے اور کارکارٹ مزنے کی بنا، پر وہ بچھ گیا تھا کہ عمران کے بھر روآن فیج ہیں اور اس کا دار ناکام رہا ہے۔ اس لئے بجائے وہاں مدکنے کے وہ حتی الوسح تیزی سے بھا گیا ہوا مرکز سے دور ہوتا جائیا گیا۔ اس افسوس تو ضروتھا کہ عین موقع پر مزل دور چلی گئی۔ گروہ اپنی ایک ساتھیوں کے ہاتھ نہ آیا تو اس طرح کا دو مراموقع زموند نکالے گا۔

جھاڑیوں میں بھاگتے بھاگتے وہ جلا ہی ایک رہائٹی کالونی کی پشت
پرجاہ بھا اور پر اس کالونی کی گلیوں میں ہو تا ہوا وہ میں روڈ پر بھی گیا۔
کالونی کے بچک پر بھی کر اے خالی میکسی مل گئی اور اس نے ذرائیور کو
لیستے ہوٹل کا بتی بنا کر پچھلی نظست سنجال لی جیکسی ایک جھٹکے ہے
آگ بڑھی اور اور اب الحمینان ہونے پر دہ موجنے لگا کہ آخریہ وھما کہ
کس نے کیا اور عین موقع پر عمران کو بچانے کے لئے کون آبہ بھی تھا بربکہ
مزک دور دور بھی سنسان پڑی ہوئی تھی اور اے آدمی تو آدمی ہوڑیا کا
بید بھی کہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ مگر اس کے باوجو دیہ بات بقینی تھی کہ
کوئی تھن وہاں موجو و تھا اور اس نے عین آخری کھات میں گاڑی کار ن
موز کر عمران کو یقینی موت ہے بچالیا تھا اور یہ بات تو کسی بیکی کی بچھ

راشل بدے مطمئن انداز میں ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالے گاڑی آگ برحائے طلا جا رہا تھا۔اس کا شکار مفلوج حالت میں سڑک کے عیر ورميان ميں يا ابواتها اور راشيل موج رہاتها كه بس اب يحتد لمحوں أ وررہ میں ہے۔اس کے بعد ہیں لاکھ ڈالر اس کی جیب میں ہوں گے گر اہمی کار عمران سے دس فث دور تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ساہر اور محر تدر فناری نے دوڑتی ہوئی کار کارخ ایاتک مڑ گیا اور گار ڈوا اور لا کھر آتی ہوئی بائیں طرف مڑتی چلی گئی۔اچانک وحما کے اور گاڑا كاتوازن بكرنے سے راشيل اكب لمح سے كے نے بوكھلا كيا مكر دوسر لمح اس نے لینے آپ پر قابو پالیااور سٹیرنگ پروائیں طرف یورازو وال دیا تاکه گازی الت نه جائے اگازی جس طرف مزی تھی وبار در ختوں کا ایک ذخرہ تھا اور گاڑی کارخ اس ذخرے کی حطرف ہی تم راشل نے بڑی مشکل سے لیے ہوش وحواس سلامت رکھتے ہوئے کا

میں بھی آسکتی تھی کہ گاڑی کارخ موڑنے والے نے بقیناً اے بھی دیکھ لیا ہو گا اور بچر عمران نے بھی اس کی شکل انھی طرح دیکھ لی تھی۔اس لئے قاہر ہے اب اے میک اپ میں رہنا ہوگا۔

پتا فی ہوٹل پہنچتے ہی اس نے سب ہے بہلاکام یہ کیا کہ کمرہ خالی کر ویا اور اپنا بیگ ہے کہ کران ہوٹل سے تعوثی دور واقع ایک اور ہوٹل میں کمرہ بک کرانیا۔ گر اس ہوٹل کے کاؤنٹر پہنچنے سے وہلے ایک کیفے کے ٹوائنلٹ میں گھس کر اپنا صلیہ حبدیل کرایا تھا۔ ہوٹل کے کرے میں بیگ رکھنے کے بعد وہ کافی ور تک نے منصوبے پر موج ہجار کر؟ رہا اور مجران نے بیان فیصلہ کیا کہ اسے عمران کے فلیٹ کی نگرائی کرنی چاہئے اور وہ موقع ویکھ کر سائلنسر کئی جاروہ موقع ویکھ کر سائلنسر کے دولوں ہے۔

راشیل کی عادت تھی کہ جب وہ ایک بارکام پر لگل کھڑا ہو گا تو گیر
وہ وقت نسائع کر ناگناہ عظیم بھی تھا۔ وہ شکار پر مسلسل اور گا ہڑ توڑ
محلے کرنے کا عادی تھا اور عمواً اے کامیابی حاصل ہو جاتی تھی۔ کیو نکہ
شکار آخر کب بیک مسلسل عملوں ہے نکی سکا تھا جتا تھے۔ اس بار اس
نے کیرہ ویس کرے میں چھڑا۔ لباس بدلا اور سائیلنسر لگا ربوالور
بیگ ہے نکال کر جیب میں ڈالا اور ہوئل ہے باہر نکل آیا۔ اس نے
دل بی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہوئل میں واپس اس وقت
آئے گا جب اے لیے مقصد میں کامیابی ہو جائے گی۔ ہوئل سے لگلتے
می اس نے نیسی انگیج کی اور اے کیگ روڈکا تیہ بناکر وہ بھیلی نشست
ہی اس نے نیسی انگیج کی اور اے کیگ روڈکا تیہ بناکر وہ بھیلی نشست

فرویٹے گیا۔ اس نے فلیٹ کا حدود اربعہ پہلے دیکھ لیا تھا۔ فلیٹ کے عصنے اکیک رایستوران تھا۔ جس کے دروازے پر شیشے گئے ہوئے تھے میں نے سے بیای پروگرام بنایا تھا کہ وہ اس ریستوران میں جا کر بیٹے جائے معروف فلیٹ کی نگرانی کر تا رہے گا اور جسے ہی عمران فلیٹ میں داخل میں میں کہ عمران میں کہ عمران میں کہ عمران تھے۔ اس کے بیٹے بیٹے جلاجائے گا اور اس سے پہلے کہ عمران میں تھی۔

تحوثی وربعد اس نے میکسی ریستوران کے سلمنے رکوائی اور پھر ایمور کو کرایہ دے کروہ ریستوران میں داخل ہو گیا۔اب یہ اس کی پیش قسمتی تھی کہ اے ایک ایسی خالی میز مل گئی جس کے بیچے بیٹیے معام برے اطمینان سے فلیٹ کی نگرائی کر سکتا تھا۔

ا س نے کری سنجمالتے ہی سب سے وہلے کھانے کا آوڈر دیااور پھر السان کھانے کے دوران بھی اس کی نظریر مسلسل فلیت کی نگر ائی اور کھی معروف رہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کائی منگوائی اور کھی اس نے اطمینان سے اس کی حیکیاں لینی شروع کر دیں۔ ابھی اس نے افکی آدھی پیالی ہی ختم کی تھی کہ اس نے ایک نوجوان کو فلیت کی میروسے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظرین اس نوجوان پر حم کئیں۔ میروسے وہوان پر حم کئیں۔ کیدہ فوجوان چال دھال۔ عمر ۔ قدوقامت عزضیکہ کسی طور بھی عمران کے دہ فوجوان چال دھال۔ عمر۔ قدوقامت عزضیکہ کسی طور بھی عمران کے دہ فوجوان چال دھال۔ عمر۔ قدوقامت عزضیکہ کسی طور بھی عمران کے دہ فوجوان چال دھال۔ عمر کشن کے بیائی گئی کھیا کہ ختم کر کہا۔

مچریل ادا کرنے کے بعد وہ کرسی سے اٹھا اور رئیستوران سے باہر

لکل آیا۔ نوجوان کو اوپر گئے ہوئے دس منٹ کے قریب گزر کیے ۔ آ اور راشیل موچ رہاتھا کہ آخروہ نوجوان کون ہے اور اور کیا کر رہا۔ ا بھی وہ سڑک کے کنارے کھڑا یہی سوچ رہاتھا کہ فلیٹ کے اور جا صورت حال کا اندازہ کرے پاہمیں رک کر کافی الحال نگرانی کرنے ی اکتفا کرے کہ ایک خوفناک دھماکے سے لڑ کھوا کر بے اختہ زمن برجا گرارد هما که اس قدرخو فناک تما که اے اسے ہوش وحوام یر قابوین رہا۔اے ایک لمجے <u>کے لئے یوں</u> محوس ہوا جیسے دھماکہ عز اس کے قدموں کے نیچے ہواہو۔ مگر کرتے کرتے اس نے ایک آدی ک فلیٹ سے اڑ کر باہر یارک کی باڑھ پر گرتے ضرور ویکھ لیا تھا اور ؟ جب وہ اپنے آپ کو سنجال کر اٹھاتو پیہ دیکھ کر حمران رہ گیا کہ عمرار كا فليث كراجون سميت طبي كي صورت اختيار كر حكاتما اور دوسر لمح ارد گرد کے لوگ خور میاتے اس فلیث کی طرف دوڑے اور ؟ ديكھتے ي ديكھتے وہاں بے پناہ جوم ا كٹھا ہو گيا۔

رافشیل بھی دوڑ ا ہواس جوم میں شامل ہوگیا اور چند کموں بعد ا ا نے بالر پر سے اس آدمی کو اٹھتے دیکھ لیا ہو دھماکے کے ساتھ ہی فلید سے باہر آگر اتھا۔ یہ نوجوان نہ تھا جب اس نے فلیٹ میں جاتے دیکے تھا۔ اس کی تیز نظریں اس آدمی پر جمی ہوئی تھی اور دہ اس کے جبر سے پیدا ہونے والی کیفیات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کے جبر سے خوف کے آثار جسیے مجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ یوں لگنا تھا جسیے اس کو فلیہ کے تباہ ہونے کا بھیں نہ آرہا ہو نگر اس شخص نے نہ کوئی چن دیکار

اللہ مند ہی آگے بڑھ کر کسی کو یہ کہا کہ وہ اس فلیٹ سے باہر آگرا ہے۔ اواشیل کے اندازے کے مطابق وہ شخص کوئی گھریلی طازم جسی چیز و کھائی وے رہاتھا۔

۔ ا تمونی دربعد پولیس کی گاڑیاں اور فائر بریگیڈ والے بھی بہنے گئے اور کیٹ کا ملیہ اٹھانے کا کام تردی سے شروع ہو گیا۔

راشل دهما کہ ہوتے ہی ہے بات تو بھو گیا تھا کہ یہ دھما کہ الرب گی کو مشقوں کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ الیہ کا کو صفوں میں المرب باہر تھا۔ مگر اس آدمی کو المحمد اللہ اللہ کا مران کی اس طرح المینان سے دوستان کیونکہ اگر وہ فلیٹ میں اور محمد کے دقت اس فلیٹ میں موجود نہ تھا۔ کیونکہ اگر وہ فلیٹ میں اور المینان سے اور اللہ کی مران آخر کہاں تھا۔ اب تو فلیٹ میں الموارد اس مسئلہ تھا کہ عمران آخر کہاں تھا۔ اب تو فلیٹ میں کی والی بھی ناممان ہو بھی تھی اور داشیل اس فلیٹ کے علاوہ اور

چتانچ اس نے سوچ سوچ کریمی فیصلہ کیا کہ اسے اس شخص کی اور آئی کرنی ہوگئی ہے گاور اور گئی کی جائی کا میں ہوا ہے گا اور اور کی ہوا ہے گا ہور کی ہوا ہا گئی ہوا ہے گا ہور کی ہوا ہے گا ہور کی ہور کی ہوا ہے گئی ہو گئی ہوا ہے گئی ہوا ہوا ہے گئی ہوا ہوا ہے گئی ہوا ہوا ہے گئی ہوا ہوا ہے گئی ہوا ہوا ہے گئی ہوا ہے گئی

لونى جكه جانبا بحي مذتهابه

ا کی م باہر آکر وہ خض ایک گل میں گس گیا اور پر جب گل کا فیام ایک مزک پر ہوا تو اس نے اس خض کو ٹیکسی کو روکتے دیکھا۔ واشیل نے تیزی سے اومر اومر نگاہیں مجمائیں اور پھر اسے ایک

بلڈیگ کے سانے میں ایک موٹر سائیکل کھڑا نظر آگیا۔ راشیل ت ہے اس موٹر سائیکل کی طرف کھسکتا جلا گیا۔ موٹر سائیکل کے قرنہ پہنچ کر اس نے دیکھاتو موٹر سائیکل لاک تھا۔

ای لیج بیک وقت دوباتیں ظہور پزیرہ تیں ۔اس شخص کو ا خالی فیکسی مل گئی اور عین ای لیج موٹر سائیکل کا مالک بھی آن اس نے لاک کھولا اور اگنیش میں چائی گھمائی ہی تھی کہ راشیل اچانک پوری قوت ہے اے وحکادیا اور اس کے کرتے ہی دو اچھا موٹر سائیکل پر بیٹھا اور دوسرے لیج اس نے سٹار فیگ سو بھی آ ا کے ایک جھیکے ہے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی ۔موٹر سائیکل کا شور کر کا اور چیخا ہوا اس کے پیچے دوڑا۔ گرراشیل اب اے کہا ل سائیکل تک پہنچنے دیا تھا۔ وہ پوری رفتارے موٹر سائیکل اڈا

یسی سے یپ دور با پیا ہے۔ جب اس نیکس کے قریب کی کراس نے اس آدی کو چھلی ہ بیٹے ویکھ لیا تو مچراطمینان ہے اس ٹیکسی کے تعاقب میں معرا گیا۔ وہ خاصا فاصلہ دے کر فیکسی کا تعاقب کر رہا تھا تاکہ وہ تعاقب ہے آگاہ نہ ہوسکے۔

فیکسی مختلف سزکوں پر گومتی ہوئی ایک بدی سزک پر پہنی کا خاصی بدی عمارت کے گیٹ پر جاکر رک گئ - داشیل موٹر۔ آگے برصائے لئے گیا اور پھر اس نے ایک کیفے کی سائیڈ " سائیکل ردک دی اور اسے سٹینڈ پر کھراکر کے وہ تیز تیز قدم افعان

اس عمارت کی طرف بوحماً جلا گیا۔ جس وقت وہ عمارت کے قریب جہنچاساس نے ایک نوجوان کو عمارت کے گیٹ سے نگلے اور گیٹ کے قریب کھڑی ہوئی موٹر سائیکل پر موار ہو کر جاتے ویکھا موٹر سائیکل موار کے جانے تک وہ ایک ستون کی آڈمیں رکا رہا۔اس کے جانے کے بھو دہ آگے بڑھا اور کھر گیٹ کے سامنے آکر رک گیا۔

پھاٹک کی ذیلی کھڑی کھلی ہوئی تھی۔ راشیں نے جھک کر اندر دیکھا تو اے اصل عمارت کے برآمدے میں ٹیکسی ہے اتر کر اندر جانے والا شخص نظرآیا۔ راشیں تیزی سے کھڑی کے اندر واخل ہوا اور تیزی سے ایک ستون کی آڈ میں ہو گیا۔ عمارت کے سامنے کا لان ضالی چاہوا تھا اور وہاں کوئی شخص نہ تھا۔ راشیل چند کھوں تک وہیں کھوا جائزہ لینڈ رہا۔ پھروہ تیزی سے چنا ہوا عمارت کی طرف بڑھا چاگیا اس کا ایک

جب وہ ممارت کے قریب بہن تو اچانک اس نے عمارت کے سائیڈ والی سلمنے کا وروازہ کھلتے محوس کیا اور وہ بھیٹ کر عمارت کی سائیڈ والی گئی میں چھپ گیا سہتد لمحوں بعد اس نے عمارت میں ہے ایک قوی میکل حیثی کو باہر لکل کر چھانک کی طرف جاتے ہوئے وکیما اور دوم مران کے جرے پراطمینان کی مسکر اہت دونے کی اس میٹی کو وہ عمران کے فلیٹ نے لگاتے ہوئے بہا کہ وہ عمران کے فلیٹ ہوئے بہا کہ وہ بھی گیا کہ وہ بالکل میج جگہ پر بہنچا ہے۔ عمران بھیناً اس معارت میں موجودہوگا تھ اس خیال ہے کہ حیثی کہیں بھانک بند کر

ے والیں آتے ہوئے اسے دیکھ نہ لیے وہ تیز تیز قدم اٹھا آ اس گلی کو کراس کرے عمارت کی بیٹ پر آگیا۔

ممارت کی بیٹ پر کمی کھڑ کیاں موجود تھیں۔ یہ تنام کھڑ کیاں تاریک تھیں۔ یہ تنام کھڑ کیاں تاریک تھیں۔ یہ تنام کھڑ کیا تاریک تھیں کوئی موجود جہیں ہے۔ اس نے باری باری ہر کھڑ کی کو آزایا اور چرا کیک کھڑ کی اے کھلی ہوئی مل گئے۔ اس نے بری اصتباط سے اس کے دونوں بٹ وظیلے اور چند کھے اندر کی من گن لینے نے بعد وہ کھڑ کی چھاانگ کر کھرے میں بھی گیا۔

کرے میں پہنے کر وہ تعوزی در تو بے حس دع کت کھڑا رہا۔ گر جب کہیں سے کوئی آواز نہ سنائی دی تو اس نے جیب سے پنسل ٹارچ ثلالی اور اس کی باریک دوشتی میں اس نے کرے کاجائزہ لیا یہ باتھ روم تھاجس کا دروازہ کسی کرے میں چڑاتھا۔

راشیل اس دروازے کو تھول کر کرے میں بہنجا تو دوسرے کیے چو تک بڑا۔ اے کرے کو ش ہے کھول کر کرے میں بہنجا تو دوسرے کیے چو تک بڑا۔ اے کرے کے فرش ہے کھوبڑی آوازیں برنگا دیا۔ آوازیں کچھ اور زیادہ واضی ہو گئیں۔ کچھ لوگ اس کرے کے عین نیچے موجود تھے۔ داشیل بھھ گیا کہ اس کرے کے عین نیچے موجود ہمے۔ داشیل بھھ گیا کہ اس کرے کے نیچے تہہ خانے میں کوئی کارروائی ہوری ہے اور بھینا عمران اس تہہ خانے میں موجو وہوگا۔

بتنا نچہ وہ ابھ کر تنزی ہے اس کرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دروازہ کھلا ہواتھا جیسے ہی اس نے دروازے کو ذرا سا کھولا ۔اے

مجازی قدموں کی آوازیں اس وروازے کی طرف آتی سنائی دیں۔ واشیل نے بنسل نارچ بھادی اور وروازے سے لگ کر کھوا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے ریوالور پر تھااور جسم حتاجوا تھا۔

اس کا ہا کے جیب میں پرتے ہوئے ریوانو رپر ھااور سم طابوا ھا۔ قد موں کی آوازیں تیزی ہے دروازے کے قریب بہنجیں اور تجر آگے بڑھتی چلی گئیں راشیل نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیااور تجر وروازہ کچے اور کھول کر باہر بھاٹکا تو وہی صبتی تیز تیز قدم اٹھا کا راہداری میں جا تا دکھائی دیا۔ راہداری کے آخر میں جا کر وہ بائیں طرف مڑگیا تو راشیل بڑی اصلاط ہے دروازہ کھول کر باہر نگلا اور تجراس صبتی کے بیچے راہداری کے مول کی طرف بڑھتا جلاگیا۔

راہداری کے آخر میں وائیں طرف سرحیاں نیچ اتر رہی تھیں جن
کے آخر میں ایک وروازہ تھا۔دروازہ بند تھاندراشل سرحیاں اتر تا جلا
گیا اور بھر اے دروازے کے اوپر ایک چھوٹا ساروشدان نظر آگیا جس
کے نیچ وروازے کے اوپر ایک چھوٹا ساشٹہ تھاراشیل نے ہاتھ اوپر کئے
اور جسے بی اس کے ہاتھ شیئر چکنچ وہ ہاتھوں کے بل اوپر اٹھا گیا
اور جس کھوں بعد وہ بڑے اطمینان سے شیئر پر شیخا ہوا تھا۔ روشدان
میں شیشے کی بجائے جائی گئی ہوئی تھی۔راشیل نے جسیے ہی جائی سے
آٹھو لگا کر اندر کرے میں نظر ڈائی۔وہ بری طرح جو تک بڑااس کا دماخ
ایک لمح کے لئے تو لئو کی طرح گھوم گیا۔کوئلہ سامنے ایک بڑی سی
میں برجوان ہے حس وح کت لیٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان
میں برجوان ہے جس وح کت لیٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان

ببلوق پرريوالور الكائے برے مطمئن انداز میں كدا تھا اور وہ شخ جس كا وحماكرتے ہوئے راشل عباں تك آيا تما وہ كرے ك اكب کونے میں رکھی ہوئی کری پر بیٹھا ہوا تھا۔

م باس آب خواه مواه اس حكر مين بورب بين ا ا مر حوالے كروي كرويكي يدكس طرح طوط كى طرح بولما ہے حبثی نے بگڑے ہوئے لیج میں کما۔

، کالے دیو - ہرجگہ طاقت نہیں چلتی - میں اس ٹائپ کو احجی طر جانتا ہوں۔ یہ مارسی سے کچے نہیں بتائے گا ..... اس نوجوان \_ ہاتھ میں چکڑے ہوئے ایب بٹن کو دباتے ہوئے کہا اور اس کی آو بسنتے می راشیل سجھ گیا کہ بولنے والا عمران ہے۔

چونکہ عمران میک اب میں تھا۔اس لنےوہ اس کے بولنے سے چیا اے نہ پہچان سکا تھا۔ راشیل نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا او سائیلنسرنگار یوالور نکال لیااور مجراس کی نال جالی کے بڑے سوراخ: ر کے ہوئے اس نے عمران کے سینے کا نشاد لیا عمران برے اطمینار سے آلے کے مختلف بٹن دبانے میں معروف تھااس کے تصور میں مجم ند تھا کہ موت کے بھیانک پنجوں نے اسے ٹار گٹ بنالیا ہے۔

مادام برتمانے یا کیشیا کے دارالحکومت میں پہنچنے بی سب سے پہلے ار کے مالک ٹونی کا ہنر گھمایا اور پر جیسے ی رابطہ قائم ہوا۔ وسیور پرایک کر خت ادر بھاری آداز گونجی۔

• نونی سیکنگ "....لج س بے پناه کر ختگی تھی۔ \* ٹونی میں ایکریمیا کی مادام برتھابول رہی ہوں۔ بلیومون نائث

كلب كى مادام برتما" ..... مادام برتمان اپناتعارف كراتے بوك كما-ا وه مادام برتماآب كياآب ناراك سے بول ري بيس" - ثوني مے لیج میں حرت شامل تھی۔الستہ اس باد کر منتگی کی بجائے نری کی چھنک بنایاں تھی۔

 نہیں۔ میں جہادے شہر کے ہوٹل ہلز سے بات کر رہی ہوں۔ ایمی ایمی مبال پہنی ہوں "..... مادام برتھانے مسکراتے ہوئے جواب

"اده- ویری گذ- مگر آپ ہوئل میں کیوں تھہری ہیں۔ آپ سیدهامیرے پاس آنا چاہئے ہوئے کہا۔ سیدهامیرے پاس آنا چاہئے تھا"..... ٹوٹی نے براسناتے ہوئے کہا۔ " نہیں۔ میں میہاں ٹھسکیہ ہوں۔ تھے ایک ضروری کام سے نے کام مادی ہوئی کام کے ہے کام کام کے ایک خاص آدمی کام کے ہوں"..... مادام برتھانے کہا۔ ہوں "..... مادام برتھانے کہا۔

۔ آوی تو جتنے کہیں مل جائیں گے گر کام کی نوعیت بھی ۔ بنائیں ..... ٹونی نے تو تھا۔

اکی آدمی کی نگرانی کرانی ہے۔ مگر نگرانی ایسی ہو کہ تھے ایکہ ایک لیحے کی رپورٹ ملتی رہے "..... مارام برتھانے جواب دیا۔ "کام صرف نگرانی تک ہی محدود رہے گایا آگے بھی بڑھے گا"۔ ٹوڈ

" نی الحال تو نگرانی تک ہی محدود ہو گا۔آگے کام بڑھا تو پھر بہا دور گی"..... مادام برتھانے جواب دیا۔

ہ مادام اگر آپ مناسب تھیں تو کم از کم ٹارگٹ کی حیثیت : دیں ماکہ میں اس کی حیثیت کے مطابق آدمیوں کا پتاؤ کردں مر نو فر نے کھے کموں کی خاموثی کے بعد یو تھا۔

وہ ایک احمق ساتھ ہے۔اس کا نام علی عمران ہے۔ کنگ رو کے فلیٹ بنر دوسو میں رہتا ہے ۔۔۔۔۔ مادام برتھانے تفصیل بتا۔ ہوئے کہا۔

ي كيا كهدري بين مادام .آپ على عمران كى نگرانى كرائيل كى ".

اونی کے لیجے میں بے بناہ حمرت تھی۔ مار کی کے کار میں انتہاں

" ہاں۔ کیا تم اسے جلنے ہو"..... مادام نے جو نک کر پو تھا۔ " میں خو د آپ نے پاس آ رہا ہوں مادام ۔ آپ کا کرہ نمبر کیا ہے "۔ وُ فی نے بے چین لیج میں یو تھا۔

۔ مکرہ نمبر یارہ دوسری منزل مر کم کیوں۔ کوئی خاص بات ہے "۔ الدام نے حرت بحرے لیج میں ہو تھا۔

آپ نماس بات کہر ری ہیں۔خاص الخاص بات ہے۔ میں ابھی آپ رہا ہوں۔آپ مراانتظار کریں "...... ٹونی نے کہااوراس کے ساتھ اپنی رابطہ ختم ہو گیا۔

مادام نے ذصلے ہاتھوں سے رسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے ایم جرے بر حیرت تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عمران کو یہ خنڈ ے نائب الوگ د جانتے ہوں گے۔ گر عمران کا نام من کر ٹوئی پرجو رد عمل ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ عمران کو مذصرف دہ انچی طرح جانتا ہے الیک ایک نیا بہلو تھا۔ سے ناصا خوفودہ بھی ہے یہ عمران کی شخصیت کا ایک نیا بہلو تھا۔

" کم ان "..... مادام برتھانے کہا اور دوسرے کمحے دروازہ کھلا او، ٹونی اندر واخل ہوا۔ ٹونی دارا محکومت کا مشہور بد معاش تھا اور زم زمین ونیا میں اس کا نام خاصا مشہور تھا۔ لڑائی مجوائی کے فن میں طاق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے نام کی ہرجگہ وہشت طاری تھی۔

جسمانی لھانا سے وہ سڈول اور مصبوط جسم کا مالک تھا اس کی چال دھال میں غیر معمولی محرق تھی۔

، ہملو بادام ۔ بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے `۔ ٹونی

نے کمرے میں آتے ہی مسکراتے ہوئے کہا۔ " ہاں واقعی۔ تم نے بھی تو کافی عرصے سے ناداک کا حکر نہیں

" ہاں واسی ۔ م کے بی تو کابی عرصے سے ناراک کا طیر ہیں۔ لگایا"..... مادام نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کا گا : اللہ خیتہ کار رہ بہت کہا۔

وہ حکر لگانے والا دور ختم ہو گیا مادام ساب تو میرے کار ندے کا م کرتے ہیں مسینہ ٹونی نے کری پر بیٹھتے ہوئے قدرے فخریہ لیج میں کہا۔

میا پیو گے " ..... ماوام نے مسکراتے ہوئے پو چھا۔

" وہسکی منگوالیں "..... ثو نی نے بے تکلفانہ لیج میں کہا اور نادام نے سروس روم کو شلی فون کر کے وہسکی کاآرڈر وے دیا۔

چند کموں بعد ویڑ دہسکی کی ایک بوتل اور دو گلاس لے کر آگیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد ٹونی نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور بچروہسکی کاجام اٹھا کر کری کر بیٹید گیا۔

" مادام -آپ کس چکر میں پڑ گئیں - عمران جے آپ احمق کہد رہی

یں۔ دنیا کا سب سے خطرناک شخص ہے۔ میرا مشورہ تو ہی ہے کہ پ عمران کو نہ چھویں ورنہ نہائ توقع کے برعکس بھی لکل سکتے پی '۔۔۔۔۔ ٹونی نے وہسکی کا گھونٹ لیتے ہوئے بڑے سخیوہ لیج میں گھا۔۔ گھا۔۔

کیا بات ہے ٹونی۔ تم اس تخص سے بے حد خوفردہ لگتے ہو۔ ملائکہ میں نے سنا تھا کہ حہارائیہاں بڑا نام ہے ...... مادام نے بھی کے سخیرہ لیجے میں جو اب دیا۔

' مادام ۔ آپ کا بھے پرانتا بڑاا حسان ہے کہ میں آپ کے حکم پر اس ک سے صدر کو اپنے ہاتھوں قتل کر سکتا ہوں۔ مگر مادام ۔ یہ عمران میں بی ایسا ہے کہ اس کو چھڑنا نی موت کو آواز دینا ہے ''۔۔۔۔۔ ٹو ٹی

و اب دیار و اب دیار

نگرانی سے کیامقصد ہے "..... ٹونی نے کہا۔

میں عمران کو قتل کرناچاہتی ہوں۔ بس یہ مرا مقصد ہے "۔ مادام برتھانے ٹونی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈلٹے ہوئے جو اب دیا۔ "اوہ۔ میں مجھ گیا۔ بہرهال میں آپ کے حق میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ مگر قتل کرنے کے لئے نگرافی کا کیا فائدہ "...... ٹونی نے ایک طویل سانس لیسے ہوئے کہا۔

" نونی کھے تم پر کھل اعتماد ہے۔اس لئے میں جمیں اپنا منصوب بنائے دیتی ہوں۔ تم اس سن کر تھے بناؤ کہ یہ منصوبہ کیما ہے"۔ مادام نے جند لموں کی ناموش کے بعد فیصلہ کن لیج میں کہا۔

" ٹھیک ہے۔آپ کھے منصوبہ بنائیں۔مری اپنی بھی دلی خواہش ہے کہ میں عمران برہا تھ ڈالوں میں نے اس سے اپنا ایک پرانا بدلہ چانا ہے۔ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے یہ انتقام بھی پورا ہو جائے "۔ ٹوٹی نے جواب دیا۔

مسنو۔ تھے معلوم ہوا ہے کہ اس کے فلیت میں ایک بادری رہا ہے۔ جو اس کا کھانا وغیرہ بات ہے۔ قاہر ہے اس فلیت میں سرکاری پائی پائی کی در سعے ہا ہو گاہ میں دراصل نگرانی کے در سعے یہ معلوم کرنا چاہی ہوں کہ عمران کس وقت بقینی طور پر فلیت میں موجود ہوتا ہے اور کس وقت کا گھانا یا چائے تقینی طور پر فلیت میں کھانا بیٹا ہے۔ اس وقت کا تہ چلتے ہی میں اس پائپ میں ایک دو افتیک کر دوں گی اور اس طرح بائپ سے جانے والا بانی زہر یا ہم

جائے گا۔ اس پانی سے حیار کر دہ کھانا یا چائے پینتے ہی دہ ہلاک ہو جائے گا۔ .... مادام برتھانے اپنا منصوبہ بتاتے ہوئے کہا۔

آپ کامنصوبہ تو بالکل سادہ اور بھینی قسم کا ہے مگراس پائپ میں دوا کی طاوٹ اور پچر دوا کی بدیویا ڈائقہ تو عمر ان کو ہوشیار کر دے گا۔وہ احتمائی چالاک اور ہوشیار قسم کا آدمی ہے "...... ٹونی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔

اس بات كى فكر مت كرو مرے پاس ايك اليماآلد ہے جو ايك في ميں لوہ كى بائب ميں دوا انجيك كروے گا اور وسرى بات بيد كدووا بالكل بے ذائد سے رئگ اور بے بو ہا اور اتنى لهر بى ہے كه اس كا ايك قطرہ بھى عمران كے حلق سے اترگيا تو بحرات دنيا كى كوئى طاقت نہيں بيا سكتى " ..... مادام برتمانے جو اب ديا۔

مگر مادام - کیایہ بہتر نہیں رہے گا کہ ہم اس کے باور پی کو اعوا کر لیں اور اس کی جگد اپناآ دی بھیج ویں۔اس طرح کام یقینی اور آسان ہو جائے گا:..... ٹونی نے کچہ موجعۃ ہوئے کہا۔

"ارے نہیں۔یہ بچگانہ تجویزے ابھی تم کمد رہے تھے کہ وہ صد سے زیادہ چالاک اور حیارے تو کیا وہ اتی آسائی ہے باور پی کی جگہ دوسرے آدی کو قبول کر لے گا۔وہ فوری طور ربوشیار ہوجائے گا اور تیجہ یہ کہ بھارا منصوبہ فیل ہوجائے گا"..... مادام برتھانے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" آپ کا خیال درست ہے مادام۔واقعی آپ کا منصوبہ قابل داد

ہے۔ باتی رہ گئ اس کی نگرانی کی بات ۔ تو آپ بے فکر رہیں میں ابھی ے کام شروع کر ویا ہوں۔ تھے یقین بے کل تک سی آپ کو حتی ربورٹ دے دوں گا" ..... ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" بال- دبودٹ کے صحح ہونے پری سادے منصوبے کا انحصار ہے۔ اگر ذرا بھی گڑ بزہو گئی تو اس کا باور جی مارا جائے گا اور بھروہ ہوشیار ہوجائے گا"..... مادام نے کہا۔

"آب ب فكر رايس مي مجه كياسي صح ريورث دون كا "مونى نے وہسکی کاآخری گھونٹ حلق سے اٹارتے ہوئے کہا۔

" اور سنو- کام جتنی جلدی ممکن ہوسکے ہو ناچاہئے ۔ کیونکہ کچھ اور لوگ بھی عمران کے پیچے ہیں۔ابیما نہ ہو کہ وہ ہم سے پہلے کامیاب ہو جائيں "..... مادام نے کہا۔

"آب ب فكرس - س ابحى اس كام كے لئے نكل برتا ہوں - جس قدر جلد ممكن بوسكاس آپ كوريورث دوں گا "...... نونى نے كمااور پير الف كرتىزى سے برونى دروازے كى طرف برحة علا كيا۔

ٹونی کے جانے کے بعد مادام برتھانے بیگ سے نیا لباس ٹکالا اور مچر با تقدروم میں جلی گئے۔ غسل کر کے اور دوسرالباس تبدیل کر کے وہ جب باتھ ردم سے باہر آئی تو وہ ذمنی طور پر خاصی تر و تازہ ہو مکی تحی اس نے روم سروس کو انٹر کام پر کھانے کا آر ڈر دیا اور تھوڑی دیر بعدوه بڑے مطمئن انداز میں کھانا کھانے میں معروف تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کروہ ابھی ہاتھ دھونے میں معروف تھی کہ

" ماوام - سي عمران كے باور حي كو نظرس ركھ موئے موں - تھے

مکرے میں رکھے ہوئے میلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔مادام نے تیزی ہے آجح يزه كر رسورا تحاليا۔

مادام - س نونی بول رہا ہوں "..... دوسری طرف سے نونی کی محمرانی ہوئی آواز سنائی دی۔

"اوه-كيابات ب- تم گرائے ہوئے سے لكتے ہو" ..... مادام نے چونک کر ہو تھا۔

" ہاں مادام ۔ خری الیی ہے۔ ابھی تھوڑی در پہلے کسی نے عمران ے فلیت کو بم مار کر اڑا دیا ہے " ..... ٹونی نے کہا۔

" كياكم رب بوسكياس وقت عمران فليث مين تحا" ..... مادام برتمانے چے کر یو جھا۔اس کا ذہن فوری طور پر الرث کی طرف حلا گیا۔ کیونکہ اس قسم کا طریقة کاروی استعمال کر ماتھا اور اس نے سوچا کہ بقید بیس لا که دار کہیں اس بار البرث ہی ند لے اڑے۔

"ابھی تو طبہ صاف کیا جارہا ہے۔ویے جہاں تک مراخیال ہے حمران فلیٹ میں نہیں تھا کیونکہ اس کا باورجی بڑے مطمئن انداز میں کھڑا ہوا ہے اگر حمران فلیٹ کے اندر ہوتا تو وہ اتنا مطمئن کبھی نہ ہوتا'..... ٹونی نے جواب دیا۔

\* اوہ ۔ مگر آب عمران کو کہاں ملاش کیاجائے گا۔ ظاہر ہے فلیٹ کی عبایی کے بعد تو وہ رویوش ہو جائے گا" ..... مادام برتھانے کچے سوچتے ہوئے کیا۔

یقین ہے وہ عمران کو اطلاع دینے کے لئے اس کے پاس ضرور پہنچے گا اور اس طرح ہم عمران کا نیا ٹھ کانہ مگاش کر لیں گے "...... ٹونی نے رائے دینے ہوئے کہا۔

" بالكل ٹھمكيا - تم اے نظروں سے او جھل شاہونے دینا اور جیسے ى عمران كا ٹھكائد معلوم ہو۔ تھيے اطلاع دینا میں خود دہاں آ جاؤں گی"..... مادام برتھانے كہا۔

"آپ کی کیا ضرورت ب مادام "..... نونی نے کہا۔

" نُونْی فلیٹ کی بات اور تھی۔ دہاں ہمارا پائپ والا منصوبہ آسانی سے کامیاب ہوسکتا تھا گر نہ جانے اس کا نیا تھکانہ کسیا ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ خود اس ٹھکانے کا جائزہ لے کر منصوب کوئے سرے سے ترتیب دیاجائے "..... مادام برتھائے جواب دیا۔

" تھیک ہے مادام سیں آپ کو اطلاع دے دوں گا ۔۔۔۔۔ ٹونی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مادام نے ایک طویل سانس لے کر رسیور رکھ دیا۔ وہ سوچ ری تھی کہ منصوبے کے جبلے مرطے میں ہی رکاوٹ پیش آگئ اب ویکھو بعد میں کیا ہوگا بہرطال اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب کام کی رفتار تیز کر دے گ کیونکہ فلیٹ کی تیا ہی ہے صاف قاہر ہے کہ البرٹ نے بہلا دار کر دیا ہے۔ اور وہ یا تی تھی کہ ماسڑ کر زے رکن انتہائی تیزر فتاری سے کام کرنے رہتے ہیں۔ جب کرنے کے عادی ہیں اور دہ سب آبار تو الحملے کرتے رہتے ہیں۔ جب کی کہ ماکم کا دی تاہم کا کہ کی کہ المحمل کے عادی ہیں اور دہ سب آبار تو الحملے کرتے رہتے ہیں۔ جب کے عادی ہیں اور دہ سب آبار تو الے کی المحمل کے کہ کیا کہی المحمل کی سے کہ کیا گھا کہ کا کی المحمل کے کہ کیا کہ کا کی المحمل کی کی کہ کی کہ کیا گھا کہ کی کہ کیا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی گھر کے کہ کیا کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کر کے کہ کی کہ کی

سیای شخصیت کے قتل کی اور بات ہوتی ہے اس کے لئے خاص منصوبہ بندی کی خرور تعربی ہے۔ وہاں ڈائریکٹ ایکشن کام نہیں آیا۔ یعی وجہ تھی کہ الیے مواقع پر مادام برتھا کامیاب راہتی تھی۔ بگر مہاں مسئد مختلف تھا۔

علی حمران کتنی بی اہم شخصیت ہو ۔ مگر اس پر براہ راست باتھ ڈالا جا سکتا تھا اور وہ جو انا اور راشیل کی عاد تیں جانتی تھی تقیناً راشیل اور چو انا نے بھی لیٹے لیٹے تملوں کا آغاز کر دیا ہو گا۔ چنانچہ الیما نہ ہو کہ وہ منصوبے ہی بناتی رہ جائے اور ان میں سے کوئی بیس لاکھ ڈالر لے

"ا بھی وہ اس سوچ بھار میں عزق تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھرنج ائمنی اور مادام نے اس بار رسیور اٹھانے میں انتہائی زیادہ پھرتی سے کام لیا۔

" مادام ٹونی بول رہا ہوں۔ عمران کے نئے ٹھکانے کا ت جل گیا ہے یہ البرٹ روڈ پرواقع الک بہت بڑی قلعہ منا عمارت ہے جس کا نام ماتا ہاؤی ہے باور پی اسی عمارت میں گیا ہے۔ تقیناً عمران اندر موجو و موقعہ مجھے بھی وسلے اطلاع علی تھی کہ رانا ہاوس بھی عمران کا ہی اڈہ ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ ٹونی نے کہا۔

مضیک ہے۔ تم ویس محبرد-میں نیکی پر پیخ رہی ہوں اس کے اور کی منصوبہ سوچیں گے دستہ خاوام برتھانے کہا اور اس کے ساتھ آگی منصوبہ سوچیں گے دستور رکھ ویا اور چر بیگ کھول کر اس میں سے کہا

نگانے لگی کوپ نگال کر اس نے بیگ کا ایک خفیہ خانہ کھولا اور پجر اس خانے میں موجود ایک چھوٹی می ڈبیا نگال لی۔ اس ڈبیا میں سائٹائیڈ میں بنگی ہوئی موئیاں بند تھیں اور ڈبیا میں ایسا سسم تھا کہ اے خصوص انداز میں دبانے ہے موئی اس میں سے نگل کر تین مو گز تک مار کرتی تھی اور موئی کی ٹوک جس جاندار کے جسم کو لگ جائے اے مرنے میں چند سیکنڈے زیادہ نہیں بگتے تھے۔

سے رکھ ہے۔ اس بار نیا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا پروگرام تھا کہ وہ

\* مادام برتھانے اس بار نیا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا پروگرام تھا کہ وہ

فیر ملکی سکالر کے روپ میں رانا ہاؤس میں داخل ہوگی اور پجر جسیے ہ

عمران اس کے سلطے آئے گاوہ موئی اس کے جسم میں اثار دے گ۔

اس نے بڑی کچرتی ہے ڈبیا جیب میں ڈالی اور پچر کمچے وہبار

بیگ میں ڈال کر وہ کم ہے ہا بہر لکل آئی چند کموں بعد ہوٹل ہے

باہر کھوی ہوئی عالی نیکسی اے رانا ہاؤس کی طرف اڑائے چی جار ہ

تھی۔

البرت پائيدان كے نيچ بم ركھ كروالى اپنے ہو ئل كے كرے ميں كا كيا۔ اور جراس نے كرے كارودادہ بند كركے البح كيں كا كيا۔ البحث فضاف الداز ميں مولا البحث فضاف سے ايك چونا ساڈبہ الكل اور اسے فضوص انداز ميں مولا البحث نے كالر اللہ البحث فضاف خيليونين سكرين كى طرح روشن ہو كيا البرث نے كالر اللہ البحث فجو فى سے بن فكالى اور بحراس بن كى مدوسے اس نے ذہبے فيلے حصے ميں موجودہ بيجيدہ مى مشيرى كے ايك فضوص كونے كو اللہ كے فوص كونے كو اللہ كے فور باتے ہى وہاں باريك ساسوران ہو كيا اور سوئى بن فيل اس ميں داخل ہوتى چى گئى۔

م المرث نے مضوص انداز میں پن کو دائیں بائیں حرکت دین ان کوری۔اور چند کموں بعد ہی ایک جمعاکے سے سکرین پر روشنی ان کوندنے لگیں۔المرث نے پن ثکال کر اسے دوبارہ کوٹ کے انجی الاس لیا۔ اس نے اس جدید ترین شیلی ویو سکرین کا رابطہ

حمران کے کفیٹ میں موجود بم سے جوڑویا تھا۔اوراب سکرین پراس کرے کا منظرروش ہو گیا تھا یہ منظراس مج میں موجود جدید تریا مشیری ملی کاسٹ کررمی تھی بم کے اوپر رکھا ہوا پائیدان بھی اس کر رہا تھا۔ راہ میں رکاوٹ نہ بن رہاتھا۔

112

کرے میں موجود سلیمان بندھا ہونے کی باوجود پانی سے نگلی ہو مجھلی کی طرح تڑپ رہاتھا الرب مجھ گلیا کہ دہ باہر نگلنے کی کو شش م معروف ہے الربٹ کے چرے پر ایکی می مسکر اہٹ دوڑ گئی اور وہ ع سلیمان کی کو ششوں کا تماشا و یکھنے نگا۔

وری گذا تھی کوشش کی ہے تم نے مساب اچانک البث: بربراتے ہوئے کہا کیونکہ سلیمان کرے سے باہر جانے میں کامیاب گیا تھا الدیتہ ایک بلی اب کرے میں اچھلق کو دتی نظر آر ہی تھی سلیما

کرے سے باہر جانے کی وجہ سے سکرین سے آؤٹ ہو تکا تھا۔
البرٹ خاموشی سے بلی کی افجیل کو دکا تناشا دیکھتا رہا۔ اور تھوا
ور بعد وہ اچائک جو نک پڑا۔ جب اس نے کرے میں اکیہ چھوٹے
کے کو داخل ہوتے دیکھا کتا بلی سے چچے نکپ رہا تھا۔ البرث
پچرے پر الحضن کے تاثرات تنایاں ہوگئے کیونکہ کتا کسی کا پالتو مع
ہوتا تھا اور قاہر ہے کتے کو بکڑنے کرئے اس کا مالک بھی اندر وا
ہوگا۔ اب صرف وہ اس الحصن میں تھا کہ کیا یہ کتا عمران کا ہے یا ہ
اور کا۔ اور قاہر ہے اس کا مالک سلیمان کو بھی کھول دے گا اور ب

آگیا تو استے قیمتی م کا بھی نقصان ہوجائے گا۔ اور فلیٹ تباہ ہونے کے باوجو دشکار بھی رکھ لائے گا۔ اور فلیٹ کیا ت باوجو دشکار بھی رکھ لئے گا۔ اور فلیٹ کی تباہی کے بعد اس کا وجو نڈ تکان ا کے کمار کم البرٹ کرلئے بڑا مشکل تھا۔

امی وہ اس موج بچار میں عزق تھا کہ اس نے ایک نوجوان کو کرے میں داخل ہوتے ہیار میں عزق تھا کہ اس نے ایک نوجوان کو کرے میں طور کی میں اس معلوم نہ ہورہا تھا۔ نوجوان نے کئے کو شش مشروع کردی۔ مگر کما تو بلی کو دیکھ کر مجلا ہوا تھا۔ وہ نوجوان کے ہاتھ نہ آبہا تھا۔ وہ نوجوان کے ہاتھ نہ آبہا تھا۔ اور حماج کری سے آبہا تھا۔ اور حماج کری میں اس نوجوان کا بیراس مجموع کا بیتیان پر نہ بڑجائے مگر شاید میں اس نوجوان کا بیراس مجموع اسکے بائیدان پر نہ بڑجائے مگر شاید وہائیں آتی جلای قبول نہیں ہوتیں۔

۔ وی ہوا اچانک کتے کو بکڑنے کی کو مشش میں اس نوجوان کا پیر اس پائیدان پر پڑاجس کے نیچ بم موجود تھااورود مرے کمح سکرین پر روشن چھیلن جل گی اور پھر سکرین صاف ہو گئ۔

البرث نے ایک لمح کے لئے سر پکر ایا۔ اس کا یہ حربہ ناکام رہا تھا مگر فوری طور پراے ایک اور خیال آگیا وہ تیری ہے بیگ کی طرف لپکا اس بار بیگ کے خفیہ خانے میں اس نے ایک اور چھوٹی مشین قالی اور بچر اس مشین میں سے نقلی ہوئی دو تارین تیری سے ڈب کی مشیزی میں موجود تاروں سے جوڑ دیں اور مشین کے اوپر لگے ہوئے۔ وٹائل کو دیکھنے لگا۔

وائل کے ساتھ ایک چھوٹا سالٹوموجود تھا اس نے لٹو کو گھمانا

شروع كر ويالؤك كلوست بى دائل پر موجود سوقى تيزى سے حركت كر فرنگ سوقى كو ايك فضوص بند سے پرجهنچاكر اس نے نو پر سے باتھ بنايا اور چر مشين كركونے ميں نگاہوا بنن دبا ديا دوسرے ليے سكرين ايك بار چر روشن ہو گئ اس بار بجو منظر سكرين پر نظر آيا اسے ديكھ كر البرت بى طرح انچل پڑا سكرين پر ايك كافى جرم عمارت كے سامنے والا صعد نظر آرہاتھا۔

یہ ایک کھلامیدان تھااوراس میدان نناحصہ میں جوانا ایک آدی ے خوفناک لڑائی میں معروف تھااس نوجوان کے بیچے دوآدی ہی موجود تھے جن میں ہے ایک سڈول بدن کا نوجوان تھا جس – فعڈوں جیمالہاس بہن رکھاتھا جبکہ دوسراایک قوی دیکل حبثی تھا۔ وہ دونوں بڑے اطمینان سے کھڑے جوانا اور اس نوجوان کے درمیان ہونے والی لڑائی دیکھرہے تھے۔

الرف نے دراصل باسٹر کر تر کے باتی تین ممروں کے جسم میر اکیر مخصوص پرزہ سیا ہوا تھا اس طرح وہ کسی بھی وقت ان تینوں ا کارکروگی چنک کر سما تھا۔ اور ظاہر ہے یہ سب کچہ ان ممروں ا لاعلی میں ہوا ہوگا درتہ وہ لوگ ایسا کمجی نہ ہونے دیتے ۔ اس طرر الرب کو شکار ملاش کرنے اور ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اپنا و کرنے میں آسانی ہوجاتی تھی ہر ممرے لئے اس نے مخصوص فر یکے نہ سیٹ کی ہوئی تھی۔

جنائي فليث عباه ہوتے ہى اسے يه طيال آگياتھاكدوه باقى ممرز

و کی کے کہ دو کیا کر رہے ہیں ہو سکتاہ ان میں کوئی عمران کو ملاش کر
عظامو اور اس طرح البرت کو بھی عمران کے نے تحکانے کا علم ہو جائے

و لیور پھریہ مقدر کی بات تھی کہ اس نے مہلی بارجو انا کی فریکو نسی سیٹ

کی اور جو انا ایکشن میں معروف نظرا آگیا گر اب اس کے ایم کھن یہ تھی

گھر وہاں موجو دلو گوں میں عمران بھی موجو دہے یا نہیں جو انا کے بیچے

گھرے ہوئے اس خلوہ نما نوجو ان کی قدر واحدت تو عمران میسی تھی گر

ویکس کی شکل اس تعویرے مختلف تھی ۔ البرٹ جا نیا تھا کہ شکل میک

المی سے حیدیل کی جا سکتے ہے۔

المی سے حیدیل کی جا سکتے ہے۔

المبرث نے نے مشین کے پچلے حصے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر معشین کی پشت پرموجو داکیہ چھوٹا بٹن آن کر دیا۔ دوسرے کمح ڈب میں سے جوانا اور دوسرے لوگوں کی آواز من نکلے لگس۔

ا ویل ڈن ٹائیگر ..... اچانک جوانا کے بیچے کورے ہوئے نوجوان کی آواد سنائی دی اور الرب بھے گیا کہ کم از کم جوانا سے لانے وافل چھڑان نہیں بلکہ کوئی ٹائیگر نام کا نوجوان ہے۔

کاند ھے پر ڈالااور عمارت کی طرف بڑھتا جلا گیا۔

تم تو مراشکار ہو۔ تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑ سکتا ۔ اچا جو ان کی خضبناک آواز سائی دی اور المرب چو تک چا۔ جو انا کے فقرے کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ نوجوان ہی دراصل عمران ہو اس عمران اور جو انا کے در میان خو فناک جنگ شروع ہو گئی۔ المرث کو دل ہی دل میں افسوس ہونے لگا کہ اس بارشکار اس ہافت کا گیا اے لیتین تھا کہ جو انا عمران کو جلد ہی ہے بس کر اس کا خاتمہ کرنے میں کا میاب ہوجائے گا۔ کیونکہ جو انا ہے لڑائی جینا کمی انسان کے لئے کم از کم ناممکن تھا۔

وہ وانت بھینچ ان کے در میان ہونے والی لا انی کو و کیھنے لگا مج کی بھرتی تیری اور قوت پراے جرت ہوری تھی کیو تکہ بھوانا باوجو ا پناہ کو شش کے عمران کو بے بس کرنے میں ناکام نظر آ رہا تھا دلچی ہے اس خوفناک جنگ کو و کیھنے میں محوبو گیا۔ اس نے پہل جوانا کے مقابلے میں کمی شخص کو اس طرح لاتے ہوئے و کیھا ورنہ عام طور پرجوانا چند منٹوں کے اندر مقابل کی گردن تو و دیگھا تھا۔ عمران جوانا ہے لانے کے ساتھ ساتھ اس پر طنویہ فقرے چیست کر تا جا دہا تھا اور جوانا کا اشتحال کی بہ کھے تیر ہو تا جا دہا تھا کو لینے ہاتھوں پر اٹھاکر پشت پر اس کے جمم کو اس مخصوص اندا؛ موڈ ویا کہ جواناکی دیڑھ کی کامبرہ اپنی جگہ سے کھیلے کی آواز

ں سنائی وے گئی۔اور اب جو اناز مین پر حقیر کیجے سے کی طرح ہے بس پر ہواتھا۔

مہمت خوب براہی دار لڑکا ہے یہ تض '۔۔۔۔۔ البرث نے کہا ویے اللہ دل ہی دل میں اس بات پر خوشی ہوئی تھی کہ عمران نے جو انا کو البی ہی کر دیا ہے اس طرح اے شکار پر دار کرنے کا سکو بل گیا تھا۔
ابی ہی کر دیا ہے اس طرح اے شکار پر دار کرنے کا سکو بل گیا تھا۔
المحمایا اور سکرین کا دائرہ پھیلنا جلا گیا۔ اب وہ عمارت کے چادوں طرف محملیا اور سکرین پر دیکھ سکتا تھا اور دو سرے کے وہ خوشی ہے اچھل چا۔
المحملی مکرت کے مین گیٹ کی طرف ایک بہت اونی بلذنگ نظر ایک بختی نظر آ رہا تھا نیون اساس می بر ہوشل اور گاکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اب البریث کے لئے اس میان صاف نظر آ رہا تھا نیون اساس بیڈنگ کو نظر آ رہا تھا نیون اساس بلڈنگ کو نظر آ رہا تھا اور اب البریث کے لئے اس بلڈنگ کو نظر آ کہا تھا۔

بی بیرف رسان و یک بی ای است است بند کس اور انہیں والی اس نے بڑی مجر آتے ہے دونوں مشینیں بند کیں اور انہیں والی بگیہ میں رکھ کر اس نے دیہا جسیا ایک اور بم بگیہ کے خانے سے نکال کر جیب میں ڈال لیا گو یہ بم جسامت میں پہلے بم جسیاتھا اگر اس کی کار کدگی اور حیای کی بریخ پہلے بم سے قطعاً مختلف تھی اس بم کو فنت کرنے کے بعد اے ریڈیائی ہمروں سے حیاہ کیا جاسکاتھا اور یہ بم اس قور طاقتو پڑھاکہ اس بوری بلڈنگ کے برخچ الراسکاتھا۔

وہ اجہائی تیزی سے کرے سے باہر نظااور نفٹ کے ذریعے ہال میں بہنچاور پرسیر صاکاؤ ترکی طرف بڑھنا حیا گیا۔

م بوثل اولگا كونسي روژ پر واقع بيسيد البرث في كاؤنثر بوائ ے پو جہا۔ "ہو ال اولگا افران روڈ پر بے جناب کیوں کیا بات ہے" سکاؤ نر

من نے جو نک کر بو تھا۔

" من نے ایک دوست سے وہاں ملتا ہے۔ اس سے پوچے رہا تحان الرث في جواب ديا اور بحرتير ترقدم الحواكم إلى عدد بابر تكا

پجد محوں بعد ایک خالی شکسی اسے ہوٹل کی طرف سانے حلی جا رہی تمی اس نے اس بوری بلڈنگ کو بی فوری طور پراڈانے کا فیصلہ کر لیا تحاجس میں جوانا اور عمران موجود تھا۔ اے معلوم تھا کہ اس طرح حمران کے ساتھ ساتھ جوانا کے جسم کے پرنچے بھی اڑ جائیں گے۔ مگر اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا دیسے بھی وہ دیکھ حیا تھا کہ جوانا اب بمدير كے لئے بيكار بو حكاب بحاني اب اس كى زندگى يا

tall the second

موت کوئی معنی نه رکھتی تھی۔

تو یہ ہے وہ عمارت بص میں عمران موجود ہے '..... مادام برتھا ہف رانا ہاؤس کی مظیم الطان عمارت پر نظری جماتے ہوئے ٹونی سے

" بان مادام ساس وقت عمران اس عمارت مين موجود يه "مد نوني

مگر مادام آب عمارت میں داخل کسیے ہوں گی است فولی نے مرح مرح کو دیکھتے ہوئے قرمت جرے لیے میں مادام برتھا کے بھاری بحرکم جسم کو دیکھتے ہوئے

میں کال بیل بجاتی ہوں اور غیر ملکی بلذنگ ڈیزائٹز کے روپ میں

" مادام ناراضگی معاف آپ عمران کو نہیں جائتیں - ور نہ البها منصوبہ کمجی ند بناتیں - عمران تو اپنے سائے ہے بھی ہوشیار رہاتا ہے۔ اسے خفلت میں تو مارا جاسکتا ہے گر اسے نہیں جیسے آپ سمجھ رہی ہیں۔ اگر اتنی آسانی سے وہ مارا جاسکتا تو شاید اب تک لاکھوں بار سر جیاہو تا ".... ٹونی نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

" رُونی میں یہ منصوبہ بظاہر احمقانہ نظر آرہا ہوگا۔ مگر تم دیکھنا کہ اس اعمقانہ منصوبے کا کیا نتیجہ نظاہے۔ منصوبہ بیتا سادہ ہوگا تی ہی اس کی کامیابی نیتینی ہوگی"..... مادام نے رُونی کو بچھاتے ہوئے کہا۔

مگر مادام۔ عمران تھے بہجانا ہے۔ جسیے ہی وہ تھے آپ کے ساتھ ویکھے گا فوراً ہوشیار ہوجائے گا ..... ٹونی نے اپن جان تھردواتے ہوئے۔ ویکھے گا فوراً ہوشیار ہوجائے گا

' اوهدواقعی یه بات تو ہداچھا تم ایسا کردسمبال باہری غمرد۔ سی اکملی اندر جاتی ہوں میں خود ہی اے ملاش کر لوں گی \*..... مادام مجی لینے منصوبے براؤی ہوئی تھی۔

مسے آپ کی مرضی مبرطال ایک بار بحرکمہ دوں کہ انتہائی ہوشیار رہیئے گاآپ کی ذراس مفلت آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے ۔۔۔۔۔۔ ٹونی نے کیا۔۔

ارے تم میری فکر چھوڑو۔ میں اپن حفاظت خود کر سکتی ہوں ۔ پوں اسس ادام برتھانے مسکراتے ہوئے کہا اور پھروہ تیز تیز قدم افعاتی پھائک کی طرف بڑی ۔

میں میں میں کا بیٹ کی کا اس نے کال بیل کا بین وبا دیا۔ اُونی کی اور میں کے کال بیل کا بین وبا دیا۔ اُونی اوام کے محالک کی طرف برجعتے ہی تیری سے آگے بڑھ کر المیں اور کی کہ اُل کرنا المیتان سے محمد اُل کرنا کے اُل کرنا کے اُل کہ اُل کہ اُل کے اُل کے اُل کہ کہ اُل کہ اُ

مادام کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ پھر پھائک کی ذیل کھڑی کھلی اور اکیک طیم تحیم صبقی جھک کر باہر آگیا اس نے خاکی دنگ کی وردی پہنی ہوئی تھی اور اس کے دونوں پہلوؤں پر ہونسٹر لٹک رہے تھے جن میں ریوالوروں کی موجو دگی صاف و کھائی دے رہی تھی صبتی نے تجیب سی نظروں سے مادام کو دیکھا اس کے چرے پر ناگواری کے آثار تنایاں تھے۔

مکیا بات ہے '..... صبی نے جو جو زف تھا۔ اکڑے ہوئے لیج میں کہا۔

ی بلانگ کس کی ہے اسسادام برتھانے برے زم انداز میں سوال کرتے ہوئے کہا۔

رانا تہور علی صندوتی ک۔ کیوں کیا بات ہے کیا کوئی نیا ٹیکس لگانے آئی ہو '۔۔۔۔۔، جوزف نے جواب دیا۔ ح

- حہيں غلط قبى ہوئى ہے مسر" ..... مرا نام برتما ہے اور س

ایکریمیا میں بلڈ نگ ڈیزائز ہوں سمبال مجہارے ملک میں مطالعاتی دورے پر آئی ہوں یہ خوبصورت بلڈنگ نظر آئی تو میں نے سوچا اندر ے انجی طرح دیکھ لوں ۔۔۔۔۔ مادام برتھانے جواب دیا۔

۔ 'یہ کوئی وقت ہے بلڈنگ دیکھنے کااس وقت باس فارغ نہیں ہیں مجر مجمی آنا ۔۔۔۔۔ جوزف نے اس طرح آ کھڑے ہوئے لیج میں کہا اور مجر واپس مزگرا۔

پرولوں "سنوسا بینے باس کو پیغام دے دوساگر وہ انکار کر دے گاتو میں چلی جادی گی :..... مادام نے کہا۔

میں نے کہ جو دیا کہ چر کسی وقت آنا اس وقت ہمیں فرصت نہیں ہے جہیں بلڈنگ و کھانے کی "..... جوزف نے پہلے سے زیادہ خت لیج میں کمااور مجر تنوی سے کورکی میں فائب ہو گیا۔

مگر مادام برتھا محلا اتنی آسانی سے کہاں جانے والی تھی اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک ہیں ہار ہے اس دو اس کے اس دو تا میں کا بین دیادیا۔اور اس بار اس نے اس دو بارہ جو زف باہر نہ آگیا۔

م کیا مصیبت ہے۔ دفع ہو جا دریہ مسیب جو زف نے انتہائی عصیلے لیچ میں کہااور ترین سے ریوالو رہا ہر نگال لیا۔

میں یہ بلانگ دیکھے بغر نہیں جائں گ۔اور اگر تم نے مجھے ریوالور کی و حملی دی تو میں مہاں سے سیدھی پولیس اسٹیشن چلی جاؤں گی اور انہیں کہوں گی کہ تم نے مجھے ریوالور دکھاکر لوٹے کی کوشش

متم احمق حورت حہاری ہے جرأت كد تيجه دهمكى دور دفع ہو جاداد شكر مناذكه ميں عور توں پہاتھ اٹھانے كاعادى نہيں ہوں نہيں تو ايك كے سے حہارى كويزى توز ديتا "..... جوزف نے غصے سے دھلاتے ہوئے كما۔

اور مچراس سے پہلے کہ مادام برتھا کوئی جواب دیتی کھوکی میں ایک اور نوجوان کا بجرہ دکھائی دیا۔ دوسرے کھے وہ باہر آگیا۔ اس کا لباس خنڈوں جیسا تھا۔

م كيا بات ب جوزف كيون شور مجارب بود ..... نوجوان في مخت ليج من كمار

" باس یہ عورت زبرد کل اندر آنا چاہتی ہے۔ کہتی ہے میں بلڈنگ ڈیرائٹر ہوں۔ بلذنگ دیکھنا چاہتی ہوں"..... جوزف نے فصیلے لیج میں کہا۔

" آپ رانا تہور علی صندوتی ہیں"..... مادام نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کیو نکہ اس نے جوزف کواہے باس کہتے من لیاتھا۔ "آپ کوان سے کیا کام ہے"..... نوجوان نے جو عمران تھامادام کو گری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

مجھے ان سے کوئی کام نہیں۔ میں ایکر یمیا کی بلڈنگ ڈیزائز ہوں۔ اس ملک میں مطالعاتی دور سے برائی ہوں سمبال سے گزرتے ہوئے یہ بلڈنگ نظر آئی۔ مجھے اس کا ڈیزائن ہے حد پند آیا ہے میں نے موجا

اسے ایک نظراندر سے دیکھ لوں سگر یہ صبی تھے یوں دھتکار رہا ہے جسی میں کوئی بھکارن ہوں " ..... مادام برتھائے تکے لیج میں کہا۔ " ادہ آئی ایم موری میڈم سید حورتوں کا وغمن ہے اس لیے سیدھے منہ بات نہیں کر آگئے مرے ساتھ میں آپ کو بلڈنگ و کھا ویٹا ہوں " ..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ادر پر جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔

و جوزف مجانک کولو آکد میڈم اندر آسکیں مسد عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور جوزف براسامنہ بناتے ہوئے والی

عزییا۔ "مجھے ہاوام فلورا کہتے ہیں۔اور آپ ..... ' مادام برتھانے مسکراتے ہوئے اپناتھادف کرایا۔

سیں رانا صاحب کا سیر ٹری ہوں۔ میرا نام علی عمران ہے ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مادام کی آنکھوں میں اچانک کامیابی کی چمک امجرآئی۔ نوجوان کاقدوقامت عمران جسیا ہی تھا صرف بجرے بدلا ہوا تھااور مادام برتھا جانتی تھی کہ میک اپ سے شکل بدلی جا سکتی

' جوزف نے پھاٹک کھول ویا تھا اور اب وہ دونوں اندر واخل ہو گئے ہوزف نے بیچے بھاٹک بند کر دیا۔

- جوزف \_ تم بليوروم ميں جاؤ وياں رانا صاحب موجوو ميں مير ميرم كو عمارت و كھاكر ابحى آرہا ہوں ..... عمران نے جوزف =

مخاطب ہو کر کہا اورجو زف سرہلا آبواتیزی سے عمارت کی طرف بوحاً جاگیا۔

" بہت خوبصورت عمارت ہے۔ اس کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا"..... مادام برتھانے عمارت کی طرف چلتے ہوئے بڑے تعریفانہ لیج مس کما۔

آپ کے اس خادم نے نقشہ بنایا تھا مگر مہاں کے سرکاری ویرائزوں نے نقشہ فیل کر دیا مگر راناصاحب بھی ایک ضدی آومی ہیں انہوں نے یہ عمارت بنا ڈالی اور سرکاری ڈیزائز پیچارے سرپیٹنے رہ گئے۔ ۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" اوہ مرح تو آپ میں بلڈنگ ڈیزائن کی خداواد صلاحیتیں ہیں "۔ مادام نے کہا اور جان پوچھ کر اپنی رفتار آبستہ کر لی تاکہ عمران ذرا سا آگے ہو جائے تو وہ زہر ملی سوئی کا داراس کی پشت پر کرسکے کیونکہ مادام کے خیال میں اس وقت میدان صاف تھا اور وہ آسانی سے عمران کا خاتمہ کر کے عمارت سے باہر جاسکتی ہے۔

اس کا منصوبہ کامیاب رہا۔ اور حمران دوقدم آگے بڑھ گیا اس لیے مادام برتھا نے انہیں کے مادام برتھا نے انہیں کے مادام برتھا نے انہیں کی جیکنے والی فیا تکالی اور پلک جمیکنے میں اس نے عمران کی پشت کا نشانہ لے کر فرمیا کی پشت کو انگو تھے ہے وبایا۔ گرودمرا لمحداس کی وزندگی میں سب سے حریت انگیر نا بہ ہوا کیو فکہ جسے ہی اس نے ڈبیا کی پشت کو وبایا۔ عمران انہائی توری سے مزااور زہر کی سوئی اس کے کاندھے سے ایک

ا فی کے فاصلے سے گزرتی جلی گئی اور اس لیح عمران کی افات گھومتی ہوئی پوری قوت سے مادام بر تھا کے ہاتھ سے نکرائی جس میں اس نے ڈبیا پکر رکھی تھی اور ڈبیا اس کے ہاتھ سے نکل کر دور گھاس میں جا گری اب عمران کے ہاتھ میں ریوالور جمک رہا تھا۔

"اتنی آسانی سے مرنے والی آسامی نہیں ہوں مادام برتھا"۔ عمران نے ربوالور کی نال مادام برتھا کے بھاری جسم کی طرف اٹھاتے ہوئے ک

لہا۔ ممرگر تم مرانام کیے جانع ہو ..... مادام برتھانے حرت سے بو کھلائے ہوئے لیج س کہا۔

ا ناراک س آپ کے کلب میں جانے کا اعواز کیے بھی حاصل ہے مادام سمی آپ کو دیکھیے ہی بھیان گیا تھا۔اس کے میں ہوشیار تھا ورد ہو سکتا تھا میں مار کھا جا گئید ... جمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

اوہ ..... مادام نے جواب دیا اور اس کے مادام بھاری بحرکم جم رکھنے کے بادجو وا تہائی تری سے اچھی اور اس کی لات پوری قوت سے عمران کے اس ہاتھ بر بڑی جس میں اس نے ریوالور بگزاہوا تھا۔ اور ریوالور عمران کے ہاتھ سے تھسکیک اس طرح لکل گیا جسے مادام ک ہاتھ سے ڈیمالکلی تھی۔

واه واه سبهت خوب حمدان حیتی تھے لیند آئی ہے "..... عمران نے دوقدم چھے بلتے ہوئے کہا۔

مگر مادام نے اس کا فقرہ سناتک نہیں جیسے ہی اس کے قدم زمین سے نکے اس نے کسی سرِنگ کی طرح انچس کر عمران پر دوبارہ حملہ کر دیا۔

همران نے انتہائی تیزی ہے مبلو بچایا اور دوسرے کمجے اس کا ہاتھ تنری ہے گروش میں آیا اور اس کا زور دار مکہ بوری قوت ہے مادام بر تھا کی گئیٹی پر پڑاسا دام بر تھالڑ کھوا کر زمین پرجا گری ساس نے سر جھنگ کر سٹیملنے کی کو شش کی مگر حمران نے اچھل کر اس کی کشنی پرلات جما دمی اور مادام برتھا یکھت ہی ہے حس دح کس ہو گئے۔ کشنی پر پڑنے والی زور دار ضرب نے اسے ونیا دیا فیما ہے ہے خرکر دیا۔

عمران نے اس کے بہوش ہوتے ہی اے جمک کر اٹھایا اور محصر کر اٹھایا اور محصر میں دار کر تیری سے عمارت کی طرف برحما جا گیا۔اس کے دہن محصل کی بوتی تھی کہ آخریہ سب کیا ہو رہا ہے کہ یہ سب لوگ اے فتر کے اس طرف کے اس کی اس کے اس کی کی اس کے اس کی اس کے اس کی کی سب کی اس کے اس کی کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کی اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی کے اس کے اس کے اس کی کی اس کے اس کی کی اس کے اس کی کر اس کی کی کی کے اس کی کی کر اس کی کی کر اس کی کی کر اس کی کر کی کر اس کر اس کی کر اس کی کر اس کی کر اس کر اس کر اس کی کر کر اس کر اس

سیوصیاں چرممنا طلا گیا جیسے وہ خود بھی ای بلڈنگ کا رہائشی ہو۔
سیوحیوں پراس سے آگے وہ خور جی باری تھیں۔ جبکہ کچھ لوگ اوپر
سے نیچ آرہ تھے انہوں نے مؤرے پاس سے گزرتے ہوئے الرب
کو دیکھا گر البرث ان کی طرف توجہ دیسے بغیر بڑے اطمینان سے اوپر
چرمسنا طلا گیا۔ یہ عمارت تین مزلہ تھی الرب تھوڑی ہی وہر میں تمیری
حنول پر بہتی گیا گرمہاں رکنے کی بجائے وہ اوپر چست کی طرف جائے لگا۔
کہ اچانک ایک آدمی نے اے آواز دی اس آدمی کے ہاتھ میں ایک

"اے مسٹر".....اس آدمی نے البرٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ "می فرملیئے".....البرٹ نے رک کر مڑتے ہوئے کو تھا۔

ه من آپ کون ہیں اور چیت پر کیوں جارب ہیں \*..... اس آدمی نے قدرے مخت لیج میں کبا۔

" میں محکمہ بحلی کا اسسٹنٹ انجینئر ہوں اوپر چست پر سے گزرنے والی بحلی کی تاروں کے بارے میں رپورٹ ملی تھی ہے تارین خطرناک ایس انہیں وہاں سے بٹایا جائے چنانچہ میں ان کا جائزہ لینا چاہتا ہوں '.....البرٹ نے بڑے مطمئن لیچ میں کہا۔

مکال ہے۔اب محکمہ بحلی میں بھی غیر ملکی کام کرنے لگے ہیں آپ کے پاس شاختی کارڈ ہے "..... وہ آدمی شاید ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مخاط واقع ہوا تھا۔

\* میں غیر ملی نہیں ہوں بلکہ مجھے عہاں کی شہریت عاصل ہے۔

نیکسی نے جلا می البرث کو اولگا ہوٹل کے سامنے انار دیا۔ البرر نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ اواکیا اور اس وقت تک وایس خمبرا رہا جہ تک ٹیکسی آگے بڑھ کر ٹریفک کے بھوم میں غائب نہ ہو گئ۔ ا۔ سڑک کے پار وہ بلڈنگ صاف نظرآ رہی تھی جے اس نے لینے ہوڈ کے کمرے میں سکرین پردیکھاتھا۔

وہ چند کی کو افورے اس بلڈنگ کو دیکھتا رہاجیے اس کے مح وقوع کو جانچ رہا ہو پھراس کی نظریں بلڈنگ کے دائیں طرف مو: ایک بزی می رہائش عمارت پر جم گئی اس عمارت اور اس بلڈنگ چیتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔

البرث تیزی سے قدم اٹھا آ رانا ہاؤس سے طعقہ عمارت کی طرا برھنا چلا گیا۔ یہ ایک رہائشی بلڈنگ تھی جس میں تنام فلیش ، البرث تیزی سے مین دروازے میں داخل ہوا اور تھریوں اطمینان ،

جہاں تک شاخی کارڈ کا تعلق ہے وہ میں دکھا سکتا ہوں مگر پہلے آب بنگیئے کہ آپ کون ہیں میں الرث نے ایک سرومی نیچ اتر۔ ہوئے کہا۔

" میں اس عمارت کا مالک ہوں مسٹر اور الک کرایے دارے ملنے آ تھا "..... اس آدمی نے خوت بحرے لیج میں جو اب دیتے ہوئے کہا۔ " اوہ تو آپ مالک ہیں۔ ویری گڈ۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ ہے طلاقات ہو گئ۔ اب محجے جائزہ لینے میں مزید آسانی ہو جائے گی" البرٹ نے مسکر اتے ہوئے کہا اور بحرجیب میں ہاتھ ڈالا جسے شاخخ کارڈ ڈکالنے جا رہا ہو۔ مگر دو مرے لیے اس نے ہاتھ باہر لکال لیا اور م دو مری جیب دیکھنے لگا۔

" اده- ویری سوری - کار ذتر جلدی میں دوسرے کون میں رہ گ ب ببرطال اگر آپ کہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں ور دد دوسرک صورت یہ بھی ہے کہ آپ میرے ساتھ چیت پرچلیں ہیں چند منٹ کام ہے ورند تھے دوبارہ آنا پڑے گا اور پحرفائدہ آپ کا ہی ہے "-البرط نے کہا۔

، فصلی ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں مسسد مالک نے راضی ہوتے ہوئے کہا شاید خود ساتھ چلنے کی آفر ملنے پر اس کا شک دور ہو گر تھا۔

"آسینے ".....البرٹ نے مسکراتے ہوئے کہااور پھروہ دونوں اکٹے ہی سیرصیاں چڑھتے جلے گئے۔

چست پر سمجنے ہی البرث کا ہاتھ اچانک پوری قوت سے گھوا اور مالک کی کنٹی پر ایک پٹافہ چھوڑ گیا۔ دوسرے لیے مالک ہر اتا ہوا چست کے اردگر وچار دیواری تو موجود نہیں تھی گر اس کے باوجود چست پر ٹیلیویٹن اٹٹینوں کا ایک جال سا پھیلا ہوا تھا ان تینوں کا ایک جال سا پھیلا ہوا تھا ان اٹٹینوں کے بانوں کا وہاں جنگل ساد کھائی دیتا تھا ہی وجہ تھی کہ الرث مطمئن تھا کہ مالک کو گرتے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو البرث مطمئن تھا کہ مالک کو گرتے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو البرث مشکس کی منفی جیکے کی اور جب اے محوس ہوا کہ کم از کم ایک فیشنے سے بیلے اس کے ہوش میں آنے کی تو تی نہیں ہے تو وہ تیزی سے بھا تھا۔ بھا گیا۔

رانا ہاؤس کی جہت نیچ سے تو لی بوئی محوس ہوتی تھی مگر قریب بعاکر البرث نے دیکھا کہ ان کے درمیان پانچ فٹ کی ایک گلی موجود ا ہے۔

البرث بلذنگ کی چیت کے کنارے دک گیا اس نے ادم ادم ویکھا سامنے مرک پرٹریفک کا بھم تھا البرث موجنے نگایوں دن دہاڑے ویکھا سامنے مرک پرٹریفک کا بھم تھا البرث موجنے نگایوں دن دہاڑے ہوئی جیک شرکر کے۔اس نے رانا ایک کی جیست پر مہنچنے کی کوئی تجویز موجنی شروع کر دی بحد لمحوں بعد وہ الجائک الجمال چا الک خوبصورت تجویز اس کے ذہن میں آئی تھی اس فی ودت تین میلیویون اعلینوں کے بائس اکھاڑے اور پر ان ایک دوسرے سے جوڑ کر باندھ ویا اور الکھنے موبول کی معربوط الکھنے کی اس معنبوط کی دون سائیڈوں پر بائس باندھ دینا اس طرح ایک معنبوط

سي سيزهي وجو دمين آگئي۔

الرف نے سیوھی کا دوسراسراراناہاؤس کی جست پر تکایااور مجر تیزک ے اشینوں کے درمیان بانس پر قدم رکھنا ہوا رانا ہاؤس کی جست پر پہنچ گیا۔ سیوھی کا حکم اس نے اس لیے حلایا تھا کہ اگر کوئی دیکھ بھی ہو ہو تو یہی تھے کہ کوئی مزوور دونوں چستوں پر کام میں مصروف ہے اس لئے باقاعدہ سیوھی رکھی گئے ہے۔

راناہاؤس کی جست پر مینجے ہی المرث تیزی سے دوڑ تا ہوا سیوھیور کی طرف بڑھنا جلا گیاوہ ہر ممکن تیزی سے کام مکمل کر کے والی رہائٹم بلڈنگ کی جست پر بہنچناچاہ تا تھا تاکہ مالک بلڈنگ کے ہوش میں آ۔ سے پہلے ہی بلڈنگ سے باہر لکل جائے۔

سیوهیوں کا وروازہ کھلا ہوا تھا اس لئے البرث الممینان ت
سیوهیاں اتر با ہوا نملی مزل پر پہنے گیا نملی مزل پر سیوهیاں الکیہ
رابداری میں نگلتی تھی ۔ البرث اس رابداری میں چلا ہوا آگے بوشا ؟
گیارابداری کے آخر میں سیوهیاں ایک بار بحرینچے اتر دی تھیں۔
وہ ان سیوهیوں ہے اتر باہوا سب نملی مزل پر آگیا گمر ابھی چ
سیوهیاں باتی تھیں کہ اچانک اے ایک چھوٹی می رابداری بائیم
طرف دکھائی دی اس رابداری میں دوشدان نظر آ رہے تھے جن میا
ے ایک دوشدان دوشن تھاجکہ باتی ٹاریک پڑے ہوئے جن میا
البرٹ تیزی ہے اس رابداری میں ہے ہوتا ہوااس دوشدان
طرف برها چاگیا دوشدان کے ترب ہی جوتا ہوااس دوشدان
طرف برها چاگیا دوشدان کے ترب ہی جرتا ہوااس دوشدان

انداز میں اندر جھاٹھا تو وہ چونک پڑاسامنے ایک بڑی می میز پرجوا تا ہے حس وحرکت لیٹا ہواتھا اور کرے کے ایک کونے میں وہی بادر چی ہے وہ فلیٹ میں باندھ کر مچھوڑ آیا تھا ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا ان کے علاوہ کرے میں اور کوئی موجو دنہ تھا۔

البرث نے بین محرتی ہے جیب میں ہافقہ ڈالا اور دائرلس کنٹرول میں مائٹ کر اس کے کو نے میں موجود اکیک چھوٹے ہے بین کو آن کر کے اس نے ہم نکال کر اس کے کو نے میں موجود اکیک چھوٹے ہے بین کو آن کر اس نے ہم کو موجود کی میٹ ہو گئا گئا کے پر نے اڈ جا ئیں گے۔ اور اس کرے میں موجود کمی شخص کے نئی جانے کا تو موال ہی پیدا شہراتی تھا بوان کی اس کرے میں موجود گئے ہی وہ مجھ گیا کہ عمران میں بینا بیا بینا بیدا نے ہیں ہوجود کی ہے ہی وہ مجھ گیا کہ عمران میں میں بینا بیدا ہے۔ اور کی ہیں کہ عمران میں بینا بیدا ہے۔ اور کی کہ کی کہ عمران میں موجود دے گا۔

میں رکھنے ہی وہ تیزی ہے واپس پلٹا اور پھر جبت کی طرف بڑھنے لگا اور پھر جبت کی طرف بڑھنے لگا اور پھر جبت کی طرف بڑھنے لگا اور پھر سیوسیاں ختم ہوتے ہی جسیے ہی اس نے جبت پر قدم رکھا اس کے بازد کو جھنکا سانگا اور دو سرے کمچے وہ گھرسا ہوا ایک قوی ہیکل صبتی نے جو سیوصوں کے قریب موجود تھا اس کا بازد پگر کر گھما یا اور پھراس ہے جبلے کہ وہ سنجمنا وہ اس کے بازدوں میں حکوراجا چاتھا صبتی کی طرف اس کی پہشت تھی "اور اس کے دونوں بازد صبتی کی گرف میں تھے۔

و حمدار کیا خیال تھا کہ تم رانا ہاؤس سے زندہ والی جا سکو علی جا سکو کے دھنکا دیتے

ہوئے کہا۔

البرث نے صبی کی گرفت سے لینے آپ کو تجوانے کی سر توڑ
کو سٹش کی مگر وہ صبی تو شاید لوہ کا بناہوا تھاالبرٹ کے بازو باوجود
کو سٹش کے اس کی گرفت سے آزاد نے ہوسکے اس کم صبی نے بری
پھرتی سے اس کے جسم کو فضا میں اٹھا کر پوری قوت سے زمین بری تھویا
اور البرث کو یوں محوس ہوا جسے زمین و آسمان گردش میں آگئے
ہوں۔

راشل نے بڑے مطمئن انداز میں کمرے میں موجود عمران کے است كانشاند لها اور دوسرے لمح سائلنسر كى ربوالور كاثر يكر وبا دبار ار الروالورے ایک بلی سے کلک کی آواز اجری اور راشل بری طرح ا الحالاً كيونكه بيه آوازر بوالور كم ميكزين كے خالى بونے كى مخصوص آواز تھی اس نے بڑی بھرتی ہے رپوالور کا میگزین کھوفا اور اس کارنگ زرو و کیا کیونکہ ربوالور میں گولیاں موجود ہی نہیں تھیں اس نے تیزی ہے ا بھیبیں شولنی شردع کر دیں مگر جیبوں میں ایک بھی گو لی موجو دینہ تھی یک کے خفیہ خانے سے رپوالور نکالتے وقت وہ اسے جمک کرنا بھول الي تماكه اس مي گوليان جي موجو ديس يا نبيل مگر اب كيا موسكاتها ممران اس کی زدمیں آگر دوسری باریج نظاتھااوراہے سوائے عمران کی اماتک کرے میں تھنٹی کی ترآواز کو نج اٹھی۔

جوزف دیکھو کوئی کال بیل بجارہا ہے "...... عمران نے چونک کر حثی ہے کہااور حشی تیزی ہے دروازے کی طرف بڑھنا جلا گیا۔ اب راشل چھنس گیا تھا کیونکہ وہ عین دروازے کے اوپر موجود تھااور جوزف نے اپنی سرچیوں ہے گزرنا تھا جو دروازے تک پہنچ کر شمتم ہوجاتی تھیں۔

راشیل سمث کر جالیوں سے لگ گیااس نے وروازہ کھلنے کی آواز سی اور پرجوزف تیری سے سرحیاں پھلانگا ہوااوپر جرحماً جلا گیا جونک س کی راشیل کی طرف بیشت تھی اس ائے فی الحال تو راشیل نظرور میں آنے سے نے گیا تھا مگر اے معلوم تھا کہ جیسے ہی یہ کالا دیو والبر آئے گاس کی نظریں سیدمی راشیل پر ہی پڑیں گی اور مچر بغرر بوالو ے وہ کسی مھیکے ہوئے چوہے کی طرح ان کی گرفت میں آجائے گا۔ چتانی اس نے فوری طور پروہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا جنانج جیے ہی جوزف سرمیاں طے کر کے راہداری میں غائب ہوا راشیا نے شدیر بر محک کر دونوں ہاتھ تکائے ادر بھر احتیاط سے سیڑھیوں پر ا آیا دوسرے کمحے وہ سوھیاں طے کر ناہوارابداری میں آگیا۔اس کا دا واپس جانے كوند چاہ رہاتھا كيونكه بوسكياتھاك حالات بدل جاتے ا محراے شکارے خاتے کے لئے موقع ملیا بانہیں مگر اب سارا مئ گونیوں کا تھا۔

یا در اہداری میں بہنجتے ہی اس نے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا اور ا اس نے راہداری میں موجود وروازوں کو آزمانا شروع کر دیا۔ الج

دروازہ کھلاہوا تھا جنانی اسے کھول کر وہ اندر داخل ہو گیااس نے اندر جات ہو کہ دوازہ بند کر دیا یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا راشیل جند کھے درواڑے کے سابقہ کھڑا رہاجب اسے راہداری میں کوئی آہٹ سائی نہ دی تو اس نے جیب میں بڑی ہوئی پنسل ٹارچ نکلی اور کرے کا جائزہ لیٹا شروع کر ویا یہ کمرہ ڈرلینگ روم کے طور پر استعمال ہو تا تھا کیونکہ اس میں چاروں طرف الماریاں تھیں۔ جن میں مختلف قسم کے لباس لیٹا نظر آرہے تھے۔

۔ راشک نے ان کمپوں کی تلاثی لینی شروع کر دی اس کا خیال تھا کہ شاید کسی جیب میں پڑاہوا کوئی ریوالور مل جائے مگر سب کمپڑے خالی تھی۔۔ تھی۔۔

موجو رتمے۔

سرحیوں کے آخر میں کرے کا دروازہ بند تھا اس لئے راشل

سرھیاں چھ کر دوبارہ اس جالی والے ردشدان پر پہنے گیا روشدان کے فیچ بنے ہوئے شیڑ سے آنکھ نگاتے ہی وہ ایک بار پر اچمل بڑا

کیونکہ اس بار کرے میں ایک نیابی منظر تھاجوانا کے ساتھ فرش پر مادام برتما اور البرث بھی بے ہوش بڑے ہوئے تھے اور عمران جوزف اوروہ آدمی جو فلیٹ پر آیا تھا کمرے میں موجو دتھے۔

راشل نے اب موقعہ غنیت تھااس نے ربوالور کی تار ایک ا بار بچرجالی کے سوراخ میں ٹکائی اور سامنے کھڑے ہوئے عمران کے مینے کا نشان لے کر بئی مجرتی سے ٹریگر دبا دیا اور اس بار سائیلسر

ہونے کے باوجو د گولی چلنے کا ہلکا سا دھماکا سنائی دیا اور راشیل کے

پھرے پراطمینان اور کامیابی کی ہریں دوڑتی حلی گئیں۔آخر کاروہ شکار کو شم کرنے میں کامیاب ہوہی گیاتھا۔ میگزین جنک کرنے فگا مگریہ دیکھ کروہ حران رہ گیا کہ سارے ہی ر يو الور اور ليستول خالی تھے اس نے ان بستولوں اور ريو الوروں كو

فرش پر احتیاط سے رکھا اور الیمی کسی کے نملے حصے میں ہاتھ مارنے لگا كه شايد كوني بمولى بعثلي گولى بائقة لك جائية - بجراجانك وه الجمل بإا كيونكه اليحى كيس كے نيلے جھے ميں مخلف قسم كى كولياں خاصى تعداد میں موجود تھیں اس نے سب سے پہلے اپنے ریوالور کے مطابق گولیاں

دھونڈیں اور بحراے ایک گولی مل ی گئ اس نے فوراً جیب سے اپنا ريوالور فكالا اوراس كے جمير مين وہ كولى دال دى - دوسرے ريوالور اور پیش تو ایچی کیس میں موجود تھے گران میں سائیلسرفٹ نہ تھے اور نہ ہی راشیل کے مخصوص ریوالور کا سائیلنسر ان میں سے کسی پر

فٹ آیا تھا اور راشیل کے ذہن میں عمران کو قتل کر کے والیں مجح سلامت نکل جانے کاارادہ بھی موجو د تھااور الیہا صرف اس صورت میں بوسكما تماكد ريوالور برسائيلسر نگابوا بوورند ده ديو بسيكل عبشي تقيناً

عمران کی موت کے بعد اے بھی کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چتانچہ اس نے ایک بی گولی پر اکتفاکیا اور بجر دروازے کی طرف برسماً حلا گیا ابھی وہ دروازے کے قریب بہنچا ہی تھا کہ اس نے کسی کو

مماری قدموں سے اس راہداری میں آتے ہوئے دیکھا وہ تری سے دروازے سے چکی گیا جب قدموں کی جماری آواز راہداری کے آخر میں جا کر معدوم ہو گئ تو وہ وروازہ کھول کر باہر نظا اور دیے قدموں ے چلتا ہوا دوبارہ اس کرے کی طرف جل بڑا۔ جدحر عمران وغیرہ ٹھسکے ہو تا ہے۔۔۔۔۔ جوانانے بڑی ہے ہی سے جواب دیتے ہوئے کہااور چوزف جو دوسرے تھرچ کے لئے ہاتھ اٹھا مجاتھ یکدم رک گیا اس کے خومن میں فوراً ہی ہے بات آئی کہ واقعی ہے بس آدمی کو مارنا انتہائی ورج کی بردلی ہے۔۔

" ٹھیک ہے میں ہاس کو کہنا ہوں کہ وہ تہمیں ٹھیک کر دے۔ پھر میں دیکھ لوں گا کہ تم کس طرح اپن زبان بند رکھتے ہو"۔جوزف نے دانت پیسے ہوئے کہا۔

ابھی اس کا فقرہ کمل ند ہوا تھا کہ اجانک کرے میں تیر سین کی آ آواز گونچ انھی اور کرے کے دروازے کے اور گلے ہوئے بے شمار ، بلیوں میں سے ایک زرورنگ کا بلب تیری سے جلنہ بھے نگا۔

" ادوسہ کوئی آدمی رانا ہاوس کی چھت پر کو دا ہے "..... جوزف نے او چھل کر کہا اور چرہولسٹرے ریو الور نکال کروہ تیزی ہے دروازے کی اطرف بھاگنا جلاگیا۔

ا رانا ہاوس میں عمران نے الیا مسلم نصب کیا ہوا تھا کہ برونی وردائے کی بجائے اگر کوئی شخص بھی کسی اور ذریعے سے رانا ہاؤس میں داخل ہو آتو مختلف رنگوں کے بلب ان کی فوری نشان دہی کر عمید تھے زرورنگ کا بلب یہ بتا تا تھا کہ کو دنے والا جست کے ذریعے بھورف تیر کا بلب یہ بتا تا تھا کہ کو دنے والا جست کے ذریعے بھورف تیری سے سیوصیاں پھلائگتا ہوا جست پر چرستا جلا گیا جب وہ بھورف تیری سے سیوصیاں پھلائگتا ہوا جست پر چرستا جلا گیا جب وہ بھورف تیری جو بال کیا جب وہ الکیا

جوزف مادام برتھا کو عمران کے پاس چھوڑ کر جب واپس بلیورو میں پہنچا تو جوانا اس طرح میز بے حس وحرکت پڑا ہوا تھا۔ج سلیمان ایک طرف کری ربزے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ " سنوجوانا - باس ك آف سے وسلے سب كچه بنا دوك تم باس فم كرنے كے لئے كيوں آئے ہے۔ورد ياور كوس باس كے آئے۔ يبل جمارے جم كاريش ريش عليوه كردوں گا ..... جوزف في جو ے قریب رکتے ہوئے انتہائی مرو لیج میں اس سے مخاطب ہو کر کہا. · تم \_ ذليل كتة \_ تم جو جي چاہ كر لو ميں كچھ نہيں بتاؤں گا جوانانے بڑے حقارت بجرے لیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور دوسرے کے کرہ تھوکی زور وار آوازے کونے اٹھا۔جوزف غصے کی شدت میں پوری قوت سے جوانا کے چرے پر تھے بارویا تھا۔ " مجے بے بس دیکھ کر جہاراہات حل بہاہ بردل آدی - کاش

مكمل راؤنڈ ليا اور بجراسے طحة بلڈنگ اور رانا ہاؤس كى جہت ك ورمیان اتلینوں کی نی ہوئی عجیب وغریب سرحی نظرآ گئ اور وہ سمج كياكه كوئي شف يقيناً طعة بلانك ساس سرحى ك دريع جست آیا ہے مگر جہت برآنے کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا کیونکہ سیزھیور کے ذریعے تو وہ خود جہت برآیا تمااب ایک بی صورت ہو سکتی ہے ک وہ شخص راستے میں ی کہیں مڑ گیا ہے۔ پتنائچہ جو زف کچے دیراد حراد ہ و مکھنے کے بعد واپس سرحیوں کی طرف بلٹا مگر جینے ہی وہ سرحیور والے دروازے کے قریب بہنجا اجاتک اے کسی کے قدموں کی آوا اویر آتی سنائی دی جوزف بھرتی ہے دروازے کی اوٹ میں جھپ کر کھ ہو گیا چند کمحوں بعدی امکی نوجوان در دازے سے برآمد ہوا اور جو زفہ کسی چیعے کی طرح اس پر جھیٹ بڑا۔ اس نے اے بازو سے مکڑ تھمایا۔ ادر دوسرے کمحے نوجوان پشت کے بل اس کے سینے سے آ جوزف نے اس کی دونوں بازو حکر رکھے تھے نوجوان نے اسے آپ چوانے کی اضطراری کوشش کی گر لحیم تھیم جوزف نے اے لیا فولادی بازوؤں کی مدد سے اٹھا کر جیت کے فرش پریخ دیااور نوجوان · کے بل پوری قوت سے فرش سے جائکرایا دوسرے کمجے اس کے ہاتھ : سدھے ہوتے مط گئے جوزف نے اس کے بے ہوش ہو جانے کا لقم کرنے کے بعد اے کاندھے پر اٹھایا اور تیزی سے سرھیاں اتر ما جلا گیا چند کمجے بعد وہ اسے کا ندھے پرلادے ہوئے بلیوروم میں پہنچ گیا۔ " ارے سیہ کس کو اٹھالائے "..... عمران نے جو فرش پر نیہوڑ

پڑی ہوئی مادام برتھا کے پاس کھرا تھا۔چونک برا۔

" باس سید شخص را نا ہاؤس سے الحقہ بلڈنگ سے چست پر کووا تھا"..... جوزف نے بے ہوش نوجوان کو بھی مادام برتھا کے ساتھ ہی فرش بر محیطے ہوئے کہا۔

" توکیا کو دیتے ہی کچلالیا یہ نیچ آگیا تھا"...... عمران نے مؤر سے الرث کو دیکھتے ہوئے کہا۔

م صاحب ہی وہ شخص تماجس نے فلیٹ میں گھس کر تھے باندھ ویا تھا\* ..... اچانک سلیمان نے چیخے ہوئے کہا۔

اوه توبه بات ہے۔ میرے خیال میں فلیٹ میں بم بھی ای نے مجھیا یا ہوگا ' ..... محران نے جھیا کے ہو اس نے جھک کر مجھیا یا ہوگا ' ..... محران نے جو تکھے ہوئے کہا اور پر اس نے جھک کر البرٹ کے لباس کی ملاقی لینی شروع کر دی۔

چند لموں بعدوہ اس کی جیب سے دائر کسی کنرول بم کو فائر کرنے والی مشین برآمد کر چکا تھا۔

"اوہ یہ تو وائرلیس کنٹرول بم کی آپریٹنگ مشین ہے "..... عمران نے المجھے ہوئے لیج میں کہااور پھر مؤر سے دیکھنے نگا کہ کہیں وہ آن تو مہیں ہے۔

۔ گراس کمے اچانک اس سے سینے پر کوئی چیزآگر گلی اور دہ ایک زور وار وحکا گئے ہے اچھل کر چھلی دیوارے جا نگر ایا۔اور اس سے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی آپریٹنگ مشین اٹھل کر دیوار سے شمال مغربی کونے کی جڑمیں پوری قوت ہے جا نگر ائی اور اس سے سابقہ ہی ایک خوفناک

رحماکہ ہوا اور کرہ خرہ کر دینے والی روشی سے جرگیا یہ دھماکہ اس خوفناک تھاکہ یوں گنا تھ جیے اس کرے میں اسٹم بم پھٹ گیا ہو۔ دوسرے کچ کرے کی دیوار چست سمیت پرزے پرزے ہو کر ففہ میں اوتی چلی گئیں۔خوفناک بم نے رانا ہاؤس کی عظیم الشان بلڈنگ کو ریت کے ڈھیر کی طرح بکھیر کر رکھ دیا تھا بقیناً دیوارے نگرا کر و مشین آن ہو گئی تھی اور کرے کے دوشدان میں فصب الرث خوفناک بم پوری قوت سے پھٹ چا تھا۔

راشیل نے جیسے ہی ریوالور کا ٹریگر دیایا ریوالور میں موجود اکلوتی اور اشیل نے جیسے ہی ریوالور کا ٹریگر دیایا ریوالور میں موجود اکلوتی اور اشیل کے بجرے پراطمینان اور کامیابی کی ہم میں دوڑنے لگیں آخر کار دہ شکار کو شم کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا گر دومرے کے دہ بری طرح اچھل پڑا کیونکہ حمران کے سیسے ہی گران کے سیسے ہی گران کے سیسے ہی گران کے سیسے ہی عمران زور دار دھلک ہی جائے ہی اچھل کر مجھلی دیوارے جا نکرایا اور اس کے ساتھ ہی عمران زور دار مولی ایک چھوٹی می مشین اچھل کر کرے کے شمال مغربی کونے کی جڑ میں پوری قوت سے جا کر نکرائی اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفتاک میں پوری قوت سے جا کر نکرائی اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفتاک ہوران دورکان پھاڑ دھماکہ ہوا اور پھراس کے ہوش وجواس پر تاریکی کا پردہ بھیلانا جا گا۔

جب وہ دوبارہ ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سینے پر

الیک بھاری شہتر پڑا ہوا ہے شہتر کا ایک سراویوار کے ساتھ نگاہوا جبکہ دوسرا سرا زمین پر تھا اور راشیل عین اس شہتر کے بیچے گھوئی ہوا پڑا تھا اگر شہتر ذراسا بھی اور نیچے کھسک جاتا تو راشیل کے جسم کوئی ہڈی بھی سلاست ندرائی گر اب صورت حال یہ تھی کہ بے ، ملبہ شہتر نے لیخ اورروک رکھا تھا اور شہتر کی بجو الی بچو نکہ فام تھی اس کئے راشیل ند صرف بلیے ہے فکا گیا تھا بلکہ اینٹوں کی بارش نے بھی اے زیادہ نقصان ند بہنچا یا تھا المہتہ اس کے بیروں، فاکلوں ا بازودی پرز خم آگئےتے ساور سرے چھلے جسے میں ایک اور سر نمایاں :

ہوش میں آتے ہی ایک لمح کے لئے تو راشیل کو یوں محسوس ہو جسے اس کے جم کی ہڈیاں سلامت ندری ہوں مگر آستہ آہستہ جر اس نے لیٹ جم کو حرکت دی تو یہ دیکھ کر اس کے مذ سے اطمیناو کا ایک طویل سانس لکل گیا کہ اس کا جم زفتی ہونے کے بادیج پوری طرح حرکت میں تھا۔

بلڈنگ کے اروگر دبے پناہ شور ہو رہاتھا اور ہلی ہلی آوازیں اس کے کانوں میں آرہی تھیں دور سے فائر بریگیڈ اور پولیس گاڑیوں سے سائرن مجی سنائی دے رہےتھے۔

راشیل نے کہتے جم کو سمینااور چربنی احتیاط سے حرکت کر تا ہوا وہ بلبے کے درمیان سے کھسکتا ہوا شہتر کے پنچ سے نگاف آیا ہر طرف ملب ہی ملب بکراہوا تھا یوں لگتا تھاجسے وہ بلبے کے سمندر میں

عرق ہو چاہو۔ وہ آہستہ آہستہ بلب کے درمیان سے کھسکتا ہوا آگے برحا اور پر تحودی در بعد جسے ہی اس فے بلب کے ایک چوف سے دھر کو چھلا گئے کی کو شش کی تو اس کے طق سے بے انعتیار چو نکل گئی اس کا جم ایک کافی جرب موراخ سے ہو تاہوا نیچ گر تا طلا گیا اور پحد لمحوں بعد وہ ایک بلک سے دھما کے سے کچر نما بلب میں دھنستا جلا گیا پحتد لمحو وہ میں پڑائے آپ کو سنجمانے کی کو شش کرتا رہا۔ اور پحر آہستہ آہستہ اس کر کردا ہو گیا اس کی تیم نظروں نے اند صرب کے باوجو واس بات کو محسوس کرلیا کہ وہ اس وقت ایک گؤیس موجود ہوں جس میں گذا بانی اب بھی جل رہا تھا گر جس جگہ راشیل گرا تھا وہ اس فاصا کیجر تھا۔

وہ سچھ گیا کہ وہ عمارت کے نیچ بینے والے گئو میں آگرا ہے۔ دھماکے کی وجہ سے شاہد گؤکا کچہ صد ٹوٹ گیا تھا اور کچہ ملبہ گڑکے اندر بھی جاگرا تھا ہی وجہ تھی کہ اس دہانے کے نیچ کچوسا ہو گیا تھا اور اس کیچونے راشیل کو مزیدچو ٹس لگنے سے بھالیا تھا۔

روا ل میر سے روا میں و سربیبد اس سے سے بی میں مات را اسل صورت حال کو تجھیتے ہی تیزی ہے گئے ہیں آئے برھا حیا گیا اسارا کی اس کے گھنٹوں تک آ رہا تھا گو زخی ہونے کی دجہ سے اس کا سارا جمع مجوڑے کی طرح دکھ رہا تھا مگرجان نئی جانے کی خوشی میں اس نے زیادہ پرداہ نہ کی اور تیزی ہے آئے بڑھنا جلا گیا کچھ دیر بعد اے دیوار کے ساتھ لو ہے کی سرجی گئی ہوئی تظرآ گئی جس کے اختتام پر لو ہے کا ذھکنا موجہ دتھ را اسل سرجی پرچرمعا اور بجراور بہنی کر اس نے دونوں ٹائلوں

ے سوجی کو انجی طرح حکوالیا اور پر دونوں ہاتھ اس ڈھکن کے نیلے
صعر پر جماکر اس نے پوری قوت سے جھٹا دیا اور ڈھکن انجس کر آدھ
سے زیادہ کھسک گیا اور اس کے ساتھ ہی روشنی اور تازہ ہوا کا ایک
ریلا سا اندر داخل ہوا اور راشیل کو یوں محس ہوا جیسے اس کے
نڈھال جسم میں تی قوت بحرگئ ہو اس نے باتی ڈھکن کو بھی دورلگا کر
ایک طرف ہٹایا اور پحر سوجی چرصا ہوا گؤے دہانے سے باہر نکل

اس وقت وہ دو بڑی بلڈ نگوں کے درمیان داقع ایک پتلی سی گگر میں موجو د تھا دونوں بلڈ نگوں کی پشت اسی گلی میں تھی۔ گلی میں ہر طرف کو ڈاکر کٹ کے ڈھمریزے ہوئے تھے۔

راشیل باہر نقل کر پہند کھے وہیں بیٹھ کر سساتا رہا پر اعظ کرآگ برصنے نگاس کے کرپ بے حد گندے ہو جگہتھے۔ جسم مجی زخی تم ایسی صورت میں وہ لینے ہوئل کے مین گیٹ سے واخل نہ ہو سکتا تم کیونکہ اس طرح وہ سب کی نظروں میں آجا ہائی کئے اس نے موجا کس طرح وہ لباس بدل لے گر ہوئل میں بینچ بغیر ایسا ممکن نہ تھا بہرطال وہ آستہ آستہ جلا ہوا گلی کراس کر کے مؤک پر آگیا اور پجریہ دیکھ کر حران رہ گیا کہ جہاہ شدہ رانا ہاؤی سامنے موجود تھا اس کے کرد بے پناہ وجوم چھیلا ہوا تھا پولیس نے بھی گھیرا ڈالا ہوا تھا جبکہ فائر بریگیڈ کا

راشیل تے بجرے پر عجیب سی مسکراہٹ دوڑ گئی ملیے کی صورت

ویکھ کروہ دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا کہ اتنی بری عمارت کی حیا ہی

ہے بادجو داس میں سے زندہ سلامت کسے نکل آیا بہر حال اسے خوشی

اس بات کی تھی کہ کرے میں موجو داس کا شکار نقیناً ختم ہو چکا تھا اور
اس بات کی تھی کہ کرے میں موجو داس کا شکار نقیناً ختم ہو چکا تھا اور
اس کے ساتھ ساتھ ساتھ مار کرز کے باتی تین ساتھی بھی موت کی
اگرائیوں میں ڈوب عجے تھے۔

وہ سورچ رہاتھا کہ اب باسٹر کھر زکاچارج بھی وہ خود سنجالے گا اور شمیر میں کئے ساتھی بجرتی کرے گا بجوم سے پچ کر وہ کافی دور لگل آیا اور بھراسے ریڈی میکر کمپوں کی دکان کھلی نظر آگئے۔اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بڑو موجود تھا اس کے بجرے پر مزید الحمینان چھیل گیا اور وہ دکان میں داخل ہو گیا۔

آپ کو کیا ہو گیا جناب۔آپ تو زخمی بھی ہیں '..... دکان میں موجو وسلز گرل نے آنکھیں مجالاتے ہوئے کہا۔

\* میں ایک گئی میں گر گیا تھا۔اس کا ڈھٹنا غائب تھا "..... راشیل نے اکل می مسکر ایٹ آنکھوں میں لاتے ہوئے کہا۔

اوہ روری سوری بہمارے ملک کے لوگ نجانے ایس حرکتیں کیوں کرتے ہیں مسید گرل نے راشیل کے خیر ملکی ہونے کی وجہ سے نداست مجرے لیج میں کہا۔

و کوئی بات نہیں من الیے لوگ ہر ملک میں موجود ہوتے ایں مربرحال مجھے ایک ریڈی میڈ موٹ دیکھے اور کوئی الیمی جگد مجی بنا دیکھے جہاں میں نہا کر لباس بدل سکوں مجھے اس لباس میں چلتے ہوئے

150

پیک اس نے کوڑے کے ایک ڈرم میں چمینک دیااور مچرخالی نیکسی کے لئے اوحراد عرو کیکھنے لگا۔اب وہ جلد از جلد اپنے ہوٹل جہنی چاہما تھا اگر دہاں جاکر آرام کرسکے۔اسے یقین تھا کہ صح کے اخبار میں رانا ایس سے سلنے والی لاشوں کی پوری تفصیل اور فوٹو موجو دہوں گے اور کس کے بعد ہی وہ والہی کا پروگرام بنائے گا۔

بڑی ندامت محوس ہوری ہے "..... راشیل نے کہا۔ " ہماری دکان کے مچھلے جعے میں ایک بائقر روم موجو د ہے۔ آپ وہاں نہالیجے ".... سلز گرل نے بڑے ہمدردانہ لیج میں کہااور پر اس نے الماری میں سے ایک موث فکال کر کاؤٹر ٹیرز کھ دیا۔

" یہ تھیک دہے گا ..... داشل نے موٹ کو پیند کرتے ہوئے کہا اور چراس نے بڑہ کول کرموٹ کے ساتھ گلی ہوئی جٹ پرر تم پڑھے ہوئے قیمت اداکر دی۔

" کیے میرے ساتھ میں آپ کو باتھ روم تک بہنچ دوں " سیز گرل نے رسد بنا کر راشیل کو دیے ہوئے کہا۔

، فكريه من السيد واشيل في سوث افعات بوك كها ..... واشيل في سوث افعات بين من يات المالي فر في بات الميل المالي فر في بات الميل المرافعات

وی بات ، یں میں بات میں اور کرا ہے ..... عیر مرا کے مسلم ات ہوئے کہا اور کروہ اے وکان کے عقب میں لے گی اور ایک وروازہ کھول دیا ہے ایک جدید قسم کا باتھ تھا بحس میں ضرورت کی ہرچرموجود تھی۔

تحوثی دیر بعد بھب راشیل نہا کر اور نیاسوٹ بہن کر باہر آیا تو اس کی شخصیت ہی بدلی ہوئی تھی۔اس نے گندے کپڑوں کا بیکٹ سا بنا کر باعثہ میں افعا یا ہوا تھا۔

"بہت ہبت فکریہ مس "..... راشیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " تحیینک یوسر "..... سیلز کرل نے مسکراکر سرملاتے ہوئے کہااور راشیل تیزی سے قدم افعانا وکان سے باہر آگیا اور ہاتھ میں پکرا ہوا جیسے کسی پیاہے کو اچانک پانی مل جانے کی خوشخبری سنا دی گئی ہو۔ ان کے ہجرے پر سرت کا آبشار بجنے نگا اوروہ تیزی سے عمران کی طرف لیگے۔ • عمران بینیٹے۔ حمیس ہوش آگیا۔ خدا کا فکر ہے۔ میں تو پر بیشان ہو

مع ران بینے۔ مہیں ہوس الیا۔ توا کا سربے۔ میں کو پر بینان ہو عملیا تھا :..... سرسلطان نے عمران پر جھکتے ہوئے بڑے شفقت مجرے لیچ میں کہااور عمران مسکرا دیا۔

میں نرس کو جھیجا ہوں۔ وہ انہیں انجیشن دے دے گا۔ اب یہ بالکل تھیک ہیں "..... ڈاکٹرنے مسکر اتے ہوئے سرسلطان سے کہا۔ "پلیور کوئی خویصورت ہی نرس جھیجا۔ بدصورت نرس کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جسے وہ نرس نہ ہو بلکہ ڈاکٹر ہو اوہ۔ معاف کھیج "..... عمران نے گو بڑاتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر مسکر انا ہوا باہر لگل حمیا۔

" مران بينيد يد سب كي آخر بواكيي وي عمارت بول بكر كي ب جيد حكول كي بي بوئي بو " ..... سرسلطان في كري تحسيث كر قريب بيضة بوئي كبار

اب تو واقعی محمیه یمی محموس بو رہاہے کہ کہیں وہ سکوں کی بی شد بنی ہوئی ہو محمیدار نے سکوں پر ہی سمینٹ کا بلستر کر دیا ہوگا ..... عمران نے جواب دیا۔

۔ یہ آخر ہو کیارہا ہے۔ پہلے اطلاع کی کے جہارا فلیٹ وحماک سے حباہ ہو گیا اس میں سے ایک نوجوان کی کئے شدہ لاش کی۔ چررانا همران کی جب آنکور کلی تو پہند کموں تک تو اس کے ذہن میر دھمانے سے ہوتے رہے سیوں لگنا تھا جیسے بار بارخوفناک ہم پھٹ رہے ہوں۔ گرآہت آہت اس کا ذہن صاف، تو تا طلا گیا۔اور اس نے سراٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور مجرا کیے طویل سانس پیلے کر رہ گیا۔و کسی ہسپتال کے کرے میں موجود تھا۔ اس کا دایاں بازواور سرپٹیوں میں لیٹاہوا تھا اور وہ سوچنے لگا کہ آنا

وہ اس قدر خوفتاک دھماک کے بعد زندہ کیسے بچ گیا۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور سر سلطان ایک ڈاکٹرے ہمراہ اندر داخل

، بی سے رودوہ مشاہوا تھا۔ یوں لگنا تھا جیسے بے پناہ خم کا بوجھ لپنے ہوئے۔ان کا پیمرہ ساہوا تھا۔ یوں لگنا تھا جیسے بے پناہ خم کا بوجھ لپنے کند حوں پراٹھائے ہوئے ہوں۔

" ارے۔ عمران صاحب کو ہوش آگیا \*..... ان کے ساتھ آ۔ والے ڈاکٹرنے خوشی سے بمر پور لیج میں کہااور سر سلطان یوں چوئے

ہاوس بھی ای طرح تباہ ہو گیا" ..... سرسلطان نے تشویش عرے لیے

وهماك بورب بي اوركيابورها بويط يد بلين كدمر ساتھیوں کا کیا حال ہے "..... عمران نے بات کا رخ موزتے ہوئے

. - کچه زیاده تفصیل تو معلوم نہیں ہوئی۔ صرف امتا یتہ حلاکہ تم تہد خانے میں بڑے ہوئے تھے۔ تہد خاند شاید بم پروف تھا اس لئے مکمل طور پر عباہ ہونے سے می گیا ۔ یہ بھی بتیہ چلا کہ جب حمیس تہہ خانے کی چست تو رکر ثکالا گیاتو حہارے ساتھ جو زف اور سلیمان بھی تھے اور ہاں ایک جنٹی بھی وہاں موجود تھااور وہ ہوش میں تھا۔اس کی آوازوں سے ہی فائر بریگیڈ کے عملے کو تہد خانے کا ستہ جلاا کید موثی سی مورت اور ایک ادھیر عمر کامرد بھی تہد خانے میں بے ہوش بڑے تھے وہ موٹی عورت اور وہ اوصرعمر کامرد کھ زیادہ زخی مدتھے۔اس اے انہیں، مرہم ین کرے فوراً فارغ کر دیا گیادہ دونوں غیر ملی تھے۔الدت اس حبثی کی رودھ کی ہڈی کا مہرہ کھسک جا تھا۔اے ڈا کروں نے ہسپال میں لا کر ٹھیک کر دیا۔ چنانچہ اسے بھی فارغ کر دیا گیا۔ مہيں البت سب سے زياده جو نيس آئي تھيں۔ تم ساري رات ب بوش رے '- سرسلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

" تو یہ بات ہے۔شکاری فکل گئے" ..... عمران نے بربراتے ہوئے

ع كما مطلب من مجمل نهين من سرسلطان في حرب مجرب الجيح ميں كما۔

وكي فاص بات نهين - كي لوك مجم قتل كرنا جائة تع - وه مب راناباؤس من اکفے ہوگئے۔ چراکی صاحب نے وہ م وہاں فٹ کر ویا اس کی آبریٹنگ مشین اس آدمی سمیت مرے متھے چڑھ گئ۔ ابھی میں اے دیکھ بی رہاتھا کہ اچانک کسی نے مرے سینے پر پش فائر کمیااور میں انچمل کر دیوار ہے جا ٹکرایاادر وہ آپریٹنگ مشین انچمل کر گرے کے ایک کونے سے جا ٹکرائی اور اس کے ساتھ بی آن ہو گئی اور اس طرح دہ خوفناک بم پھٹ گیا مگراب اے خوش قسمتی ی کماجا منكا ب كه وه مشين جهال جاكر فكرائي وه تهد نعاف كافرش مناف كا بلن تھا۔ چنانچہ مشین کے فکراتے ہی کرے کا فرش بعث گیا اور ہم مد، نیچ ته خانے میں جا گرے اور میکنیکل فرش بلک جمیکے میں برابر ہو گیا۔اس طرح عمارت کا ملبہ تہد خانے میں گرنے سے فی گیا۔ ورنه بم سب كاخاتمه بالخرتو بوي حياتما "..... عمران في سوج كر التدازه لگاتے ہوئے کہا۔

- اس كامطلب ب كم كوئى كيس شروع بو جكاتما اور ظاهر بوه خر ملکی بی مجرم ہوں گے۔اگر تحجہ علم ہو تا تو میں انہیں جانے نہ دیتا۔ میں نے یہی مجھا کہ وہ تہارے مہمان ہوں گے۔ای لئے انہیں تم نے رانا ہاؤس میں تھبرایا ہوا تھا"..... سرسلطان نے افسوس بجرے کچے میں کہا۔

جوانا کی ریڑھ کی ہڈی ٹھسکیہ ہوتے ہی اسے ہسپتال سے فارغ کر ویا گیا کیونکہ اس کے جسم ہر کوئی ایسی چوشیں نہ آئی تھیں کہ اسے مزید ہسپتال میں رکھا جاتا جو انا ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی سیدھا والپی ایسے ہوئل بہنچا۔ اس نے فوری طور پر اپنا سامان سمیٹا اور کرہ ضالی کر ویا۔ اس بارہ و حقیقتاً موت کے مذہبے نج نکلا تھا۔

اس ہوٹل سے نگل کراس نے ایک خالی ٹیکسی پکڑی اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کو کسی مضافاتی ہوٹل میں چلنے کے لئے کہااس کے جسم پراس خوفتاک و هما کے کاشدید رو عمل ہوا تھا۔

ا سے اس نے اس نے موجا کہ کم از کم ایک ہفتہ وہ مکس آرام کرے گا ایک ہفتے بعدوہ ایک بار مچرلہتے مشن پرکان کرے گا میں وہ تمی کہ اس نے شہرے کسی ہوٹل کی بجائے آرام کے لئے مضافاتی ہوٹل کا استعمویہ بنایا تھا۔ م کوئی بات نہیں۔ یار زندہ حبت باتی مسلمات ۔ مسکراتے ہوئے کہا۔

"اچھا۔اب تم آرام کرو۔ میں مہارے کرے پربرہ تکوا دیتا ہو کہیں مجرمیماں وادیہ کرجائیں "..... سرسلطان نے اقصة ہوئے اور عمران نے کوئی جو اب نہ دیا اور سرسلطان تیز تیز قدم اٹھاتے ہو۔ باہر نگلتے جلاکئے۔

بارس کے جانے کے بعد حمران نے سوپتا شروع کر دیا کہ اس معاملہ ضرورت سے زیادہ تھمبرہے۔ اس کا داسطہ خوفتاک قسم ۔ قاتلوں سے پڑگیا ہے یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اب تک وہ ا کے ہاتھوں بچا بہا درنہ فلیٹ کی جاہی۔ اس صحافی نوجوان کا کار۔ کچلنے والا اقدام ۔ مادام برتھا کی زہریلی سوئی اور مچررانا ہاؤس کی تنبا بڑے خوفتاک اقدام تھے۔

اس نے چند کوں بعد بی فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خودان قاتلوں ملاش کرے گا اور مجروہ دیکھے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اور یہ فید کرتے ہی وہ مطمئن ہو گیا۔اباے صرف اسپتال سے فارخ ہو۔ انتظار تھا۔ وہ وہ کڑکا انتظار کر رہا تھا کہ وہ بسپتال سے فارخ ہو کے بارے میں بات چیت کرسکے۔

شیسی ڈرائیورنے تقریباً ایک گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے ا شہرے بیں پھیس میل دور ہائی وے پرواقع ایک ہوٹل کے کہا میں شیسی ردک دی۔

" سرد شہر سے باہر یہی الک معیاری ہوٹل ہے"..... میک ڈرائیورنے مود باند کچ میں کہا۔

" تحصیک بے " ..... جوانا نے کہااور پھر بنگ افھا کر فیکسی ہے ۔ آگیا۔ ڈرائیور کو کرایہ اواکر کے دہ بنگ افھائے ہوٹل کے مین گی کی طرف برصاً علیا گیا۔

" میں سر '...... کاؤنٹر پر موجو دا کیک نوجوان نے کاروباری انداز جوانا کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔

" مجھے ایک ایما سوٹ چاہتے جو بالكل الگ تحلك واقع ہو۔ ایک ہفتہ كمل آدام كرنا چاہا ہوں"..... جوانا نے كاؤنٹر مين مخاطب ہوكر كيا۔

" ٹھیک ہے سررہم آپ کو سائیڈ سوٹ دے دیسے ہیں وہ ہو ٹر عمارت سے بائکل الگ تھلگ ایک خوبصورت سے بائ میں واقع اور وہاں کمی قسم کی مداخلت کا سوال ہی بیدا نہیں ہو تا۔ مگر اس کرایہ جتاب پانٹج ہزار روپے روزانہ ہے "..... کاؤنٹر مین نے جو

ہے۔ \* مصیک ہے۔ایک ہفتے کا کرایہ ایڈوانس جمع کر لیں اور سنیہ نہ ہی کوئی میلی فون جھے سے طوائیں اور اگر میرے متعلق کوئی آ

معلومات حاصل کرنے آئے تو پلیزاہے بھی نہ بتائیں کہ میں مہاں ہوں۔ میں ہرقتم کی مداخلت کے بغیرا کیک ہفتہ گزار ناچاہتا ہوں "۔ جوانانے کہا۔

کسے بہاؤں گا \* ..... جوانانے المجم ہوئے لہ ج میں کہا۔ \* ویثر کی انیکسی علیحدہ ہے۔جہاں آپ کے بٹن دبانے پر بلب جل

ویرن ایسی میره ب-جهان آب نے بین وبائے پر بلب جل افسا ب اس طرح اے معلوم بوجاتا ہے کہ آپ کال کر رہے ہیں۔ جو چیر آپ نے منگوانی ہو وہ جٹ پر لکھ کر اے دے دیکئے۔ وہ عاشر کر وے گا' ..... کاؤنٹر میں نے جو اب دیا۔

" او کے سوری گذیب تھے ایسا ہی سوٹ چاہئے" ..... جوانا نے بگ میں سے نوٹوں کا بنڈل ٹکال کر کاؤنٹر پر دکھتے ہوئے کہا۔ کاونٹر میں نے ایک ہفتہ کا کرایہ کاٹ کر باقی رقم جوانا کو واپس کر وی اور ساتھ ہی رسید بنا کراسے دے دی۔ " بس بتاب اس سوٹ کے لئے ہم کمی قسم کا کوئی اندراج نہیں

میں جماب اس سوٹ کے لئے ہم کسی مسلم کا لونی اندراج نہیں کرتے "..... کاؤنٹر مین نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانا بے اختیار مسکراویا۔

اے ایما انتظام بے حد پہند آیا تھا۔ وہ کھے گیا کہ جبت کے مار۔ ہوئے جو اوں کے لئے یہ علیوہ موٹ بنائے گئے ہیں جو دنیا سے چھ کر آزادی سے کچہ دن رنگ رلیاں مناناچاہتے ہوں۔

سیاس سوٹ کاویٹر ہے جتاب \* ..... کاؤٹٹر مین نے کہا۔ معینک یو \* ..... جو انانے کہا اور تھروہ اس ویٹر کے بیچے جلیاً. ہوٹل کے بیرونی گیٹ سے باہر تکل گیا۔

مادام برتھا کو جب ہسپتال سے فارخ کیا گیا تو گیٹ پر اس کے استقبال کے لئے ٹونی موجود تھا۔ • شکر ہے مادام آپ اس خوفناک حادثے سے نیج گئیں ' ..... ثونی نے کار کا درواز و کھر لئے ہوئے کہا۔

م ہاں ٹونی۔ اس بار تو کے پوچھو میں نے موت کا ذائقہ حکھا ہے "..... مادام برتھانے کار میں بیضتے ہوئے کہا۔ "آپ کے ہوٹل طیوں"..... ٹونی نے بوچھا۔

' ہاں پہلے دہاں جلو ۔ میں دہاں سے سامان اٹھاکر کسی الی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں میں کچہ دن کمل آدام کر سکوں یہ شاید میری زندگی کا بہلا چانس ہے کہ میرا منصوب بری طرح فیل ہو گیا بلکہ میں خود بھی مرتے میرتے کچی ہوں۔ عمران کی تو ہزار آنکھیں ہیں ' ..... مادام برتھا نے کہا۔ میں نے حمران پر زہریلی سوئی کا دار کیا مگر دہ نہ صرف نج نظا بلکہ اس نے مجھے بہ ہوش کر دیا جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھی میں بے عد حیران ہوئی بحتائجہ میں نے نرس سے پوچھا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچ گئ تو اس نے مجھے بتایا کہ عمارت خوفناک وحماکے سے الاگئ تھی اور آپ ایک تہہ خانے میں پڑی ہوئی تھی۔ دہاں سے فائر بریکیڈ کے حملے نے آپ کو اسپتال بہنچایا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ عمارت کے دھماکے میں کون کون مراہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ مرا کوئی نہیں۔ سب نے گئے ایس اور ہسپتال سے فارغ کر دینے گئے ایس نہیں۔ سادام برتھانے تعمیل بتاتے ہوئے کہا۔

' اوه ستو آپ دهما کے کے دقت بے ہوش تھیں۔ میں آپ کو بیآ تا ہوں کہ کمیا ہوا تھا '…… ٹونی نے کار حیلاتے ہوئے کہا۔

می کیا ہوا تھا میں مادام نے ہو تھا۔ای کمحے ٹونی نے کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں موڑ دی۔

' کوئی ریضانی تو نہیں ہوئی ''..... مادام نے پو چھا۔ '' اربے نہیں مادام۔ ٹونی سے سب واقف ہیں۔ میں چاہوں تو ہوٹل ہی خالی کرا دوں ''..... ٹونی نے بیگ پھیلی سیٹ پر رکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بڑے فخریہ لیج میں کہا اور مادام برتھا ' ہاں مادام۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عمران آدمی نہیں عفریت ب' ..... ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" ببرحال ضروری نہیں کہ میرا دوسرا منصوبہ بھی ناکام رہے۔ مگر میں مکمل جہائی میں آرام کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا منصوبہ سوچناچاہتی ہوں جس کی ناکامی کا ایک فیصد بھی فدشہ نہ ہو اسسا مادام برتھانے بربراتے ہوئے جواب دیا۔

"آپ بے فکر رہیں۔ مضافات میں میری ایک کو تھی ہے۔ میں کھی کھی آرام کے لئے دہاں جا با ابوں۔ دہاں آپ کو کمس منہائی اور آرام مے گا۔ میں ہوٹل سے سابان اٹھا کر آپ کو دہاں بہنچا ویا ہوں۔ آپ جب تک دہاں چاہیں آرام سے رہیں "..... ٹوئی نے کہا۔
" ٹھیک ہے۔ تم تھے وہیں جہنچا دو۔ ہیں صرف ایک کام کرو کہ اس عمران کی نگرانی کر آتے رہو آگہ اس کے کمی نے ٹھکانے کا علم محجہ ہو تاریح تاریح تاریح کہا۔

" ٹھیک ہے۔ایسا ہی ہوگا۔اہمی تو عمران سپتال میں بے ہوش پڑاہوا ہے۔اے خاصی چوٹمی آئی ہیں "...... ٹونی نے کہا۔ " ہسپتال میں ہے۔ مجھے تو نرس نے تمام حالات بتاتے ہوئے کہا

تھا کہ سب کو ہسپتال سے فارغ کر دیا ہے :..... مادام فےجونک کر کما۔

" کیسے حالات "..... تُو ٹی نے حریت بحرے انداز میں ہو تھا۔ " دراصل قصہ یہ ہے کہ جب میں اس عمارت میں داخل ہوئی تو

ب اختیار مسکرادی۔

ہوئے کیا۔

" بان تو مادام سحب آب را ناباؤس میں داخل ہو ئیں تو میں سلمنے والے ریستوران میں داخل ہو گیا تاکہ آپ کی وائی کا انتظار کر سكوں۔ ٹونی نے كار ہوٹل كمياؤندے باہر نكالع ہوئے كما۔ " اچھا ۔ پھر" ..... مادام نے يوں ولجي ليت ہوئے يو جما جيے عج کسی حن بری کی کہانی میں دکچسی لیتے ہوئے سوال کرتے ہیں۔ " مجع وبال بيني تقريباً آدما كمنثه كزرا تماكه اجانك اس بلانگ میں امکیب خوفناک ترین دھماکہ ہواسیہ دھماکہ اتناشد بدِ اور ہولناک تھا کہ اس عمارت سے دور موجو و ربینتوران کی عمارت یوں بل گئ جسے خوفناک زلزلہ آیا ہو اس کے دروازے کے شیشے کرچیوں کی صورت میں بکھرگئے۔ ہم سب گھراکر باہر لگے تو ہم نے اس عظیم الشان عمارت کو تنکوں کی طرح فضامیں بکھرتے ویکھا۔ یقین کیجئے مادام اس خوفناک صورت حال کو دیکھ کر مجھے بقین ہو گئیا تھا کہ آپ کا نے جانا ناممن بے مگر تحبس کی وجد سے وہیں رک گیا۔ پرجب فائر بریگیڈنے ملبہ ہٹایا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ تبہ نمانے میں بے ہوش

164

"اوہ ۔ تویہ بات ہے " ..... مادام نے سرملاتے ہوئے کہا۔

یزے ہوئے طے ہیں مران ،اس کے بادری اور نیگرو ملازم کے علاوہ

آب کو بھی وہاں سے تکالا گیا۔ میں نے یو جھاتو معلوم ہوا کہ آپ صرف

بِ ہوش ہیں۔جس پر مجھے تسلی ہو گئی ۔.... نُونی نے تفصیل بتاتے

مادام ان کے طلاوہ تہہ خانے سے ددآدی اور بھی ملے ہیں ایک لمبا تونگا صبی تھا وہ ہو شمیر تھا اور کر اور ہاتھا۔ معلوم ہوا کہ اس کے چینے پر پی فائر بریگیڈ کا عملہ اس تہہ خانے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور حیز عمر کا ہے ہوش خض بھی تھا ۔..... ثونی نے کہا۔

ان دونوں کا حلیہ کمیا تھی ۔.... مادام نے چو گئے تہ ہوئے ہو تھا اور جب ثونی نے میا اور جب ٹو تھا اور جب ٹونی نے میا ہوگئی کہ وہ حبثی نقیشا جو انا اور دسرا الرب ہوگا اور یہ دھما کہ بھی الرب کی دجہ سے ہوا ہوگا کہونکہ الرب کی دجہ سے ہوا ہوگا کہونکہ اس کا طریقہ واردات بھی ہی تھا کہ وہ شکار کو اس کی رہائش گاہ سمیت اڑا ویا تھا۔

پتانچہ دہاں سے میں ہسپتال آیا۔ دہاں اگر معلوم ہوا کہ چند گھنٹوں بعد آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ پتانچہ میں آپ کو لیٹ پکٹی گیا ۔ ٹونی نے کہا۔ گیا ۔ ٹونی نے کہا۔

مبت بہت الكريد تونى - تم نے واقعی اس ملك ميں ميرے كئے بہت كچ كياہے "..... مادام برتمانے كہا-

ایسی کوئی بات نہیں مادام۔ میں آپ کی خاطر جان بھی دے دوں تو آپ کا وہ احسان نہیں اٹار سکتا جو آپ نے ایکر یمیا میں بھی پر کیا تھا،.... ٹونی نے کہا۔

ارے مجھوڑوانیی باتوں کو اسس بادام نے مسکراتے ہوئے کہا اور ای لمحے ثونی نے کار ایک بائی پاس روڈ پر موڑ دی۔ تھوڑی دور جانے سے بعد کھیتوں سے درمیان ایک شظے سے گیٹ پر اس نے کار

روک دی۔ اور بجرہارن بجاتے ہی ایک بوڑمی مورت نے دروازہ محل دیااور ٹونی کاراندر لے گیا۔

مبهت خوبصورت بنگرب مسسد مادام نے کارے اثرتے ہوئے

، آپ کو عمال مکمل آدام ملے گا مادام مسل فی نے مسکراتے ہوئے کہااور پروہ کارے اور کر مادام کونے ہوئے بنظ کی عمارت میں

واخل ہو گیا۔

البرٹ کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پڑے یو ئے وکھا۔

" مم اس كمال بول ..... الرث في قريب كورى نرس سے محدا

م تم ہسپتال میں ہو اسس نرس نے اس کے بازو میں انجکشن کاتے ہوئے کہا۔

مسپتال میں ۔ گرمیں تو ..... الرث کچہ کہتے کہتے رک گیا۔ \* خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس خوفناک دھمائے کے بعد زندہ سلامت نج گئے ہو۔ پوری عمارت کے پرنچے اڑ گئے تم اگر تم اس وقت مم پروف تہہ خانے میں نہ ہوتے تو حمہاری ہڈیوں کے ریزے کف شطع " ..... نرس نے جواب ویا۔

" اوو ۔ تو کیا میں انکیلا ہی بچا ہوں "..... البرٹ نے کچھ سوچھتے

منس دبال موجودسب لوگ في كي بير - تم سب تهد خان س

تع "..... نس ف كماساس لمح اكب ذاكر اندر داخل بواساس في

جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اسس ڈاکٹرنے اس کا معائنہ کرنے سے بعد

باہرآکر اس نے ایک شیسی پکڑی اور بچروہ سیدھا لیے ہوٹل میں

ہوال کے کرے میں او کا کو وہ کانی وربستر پر لیا آرام کرنے ک

ساحة ساعة سوچا رباكه اس بار مشن مين خامي مشكلات پيش آري

ہیں ۔اس کے دو تملے ناکام ہو گئے تھے اور دو انتہائی قیمتی بم بھی ضائع على كمت تعدات زياده إفسوس اس بات كاتحاكد وه لي سافة مرف

دو بم بی لے کرآیا تھا اور وہ دونوں استعمال کر چاتھا۔ مگر اس کے

بادیود بات وہیں کی وہیں تھی۔ولیے وہ اس قسم کے بم خور تیار کرسکتا

. تحامكر اس كالي كم اذكم الك الفته جابية تحا ادر ساز وسامان مجي چنانچہ کی معنوں کی سوج بجارے بعد آخرکاراس نے فیصلہ کرلیا کہ وہ

سب سے پہلے الرث کو زندہ سلامت نے جانے پر مبار کباددی۔

ملا نسر دیکھتے ہی اس نے ٹمیلی فون کارسیوراٹھا یااور ہنر گھما دیا۔ " مسررآب كوچو ميں نہيں آئيں مرف دهماك كى وجد سے آب بے ہوش ہو گئے تھے۔آپ کو طاقت کا انجشن لگادیا گیا ہے۔اب آپ

"يس مرير في سنزيكيث " ..... دوسرى طرف سے آواز سنائي دي -ومحج شهرے باہرمضافات میں ایک کو می کرایہ پرجائے ۔ایک اليي كو تمي جس مين وسيع قسم كاتهد خاند بمي بو " ..... الرث في

مبهت بهت شكريه جناب "..... الرث نے بسترے انھے ہوئے \* ہمارے یاس ایس کو تھیاں موجودایس آپ اپنا بت بالينے ہمارا کہا۔ مچرا پنافر منی نام ویتہ لکھوا کروہ تیزی سے ہسپتال سے باہر آگیا۔ منا تنده آب كويه كو تحيال وكها وي كالسبب برابر في سنذ يكيت والور فے جواب دیا اور الرث نے ہوٹل کا نام ادر کرہ نمر باویا۔

" آوھے گھنٹے میں ہمارا نمائندہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا"۔ وومری طرف سے جواب ملا۔ " بہتر ہے۔ میں اس کا انتظار کروں گا۔ دیسے کیا عباں ایسی کوئی

وٹل سے کسی پرائیویٹ کوشی میں منتقل ہوجائے اور سے بم تیار کر

م تیری من بر لکے سرحنانچہ اس نے قریبی مزیر بڑی ہوئی لیلی فون

ایم مکٹری اٹھائی اور اس میں سے برابرٹی ڈیلرز کے منسر ڈھونڈنے لگا۔

ایجنسی ہے جہاں ہے گھریلو ملازم مل سکیں \*..... الرث نے یو جھا۔ "آب كوكس قسم كے ملازم چاہئيں " ...... برابرٹي سنڈيكيث والوں

و خانسالا جو ایکریمین کھانے پکاسکتا ہو اور النڈنٹ جو دوسرے کام انجام دے سکے اور ایک جو کیدار بھی مل جائے تو بہترے '۔البرث نے جواب دیا۔ راشیل نتام رات اطمینان سے گوڑ سے پیچ کر سویا۔اسے بیٹین تھا و مجع اخبار میں اس سے شکار کی من شدہ فوٹو مع اس سے ساتھیوں میں شامل ہوگی اور اس طرح وہ ماسڑ کھر زمیں اکمیلارہ جائے گا اور مجروہ مٹر کھرز کے نئے تمبر بحرتی کرمے خود اس تنظیم کا چیف بن جائے

م مع افحصة بى اس نے سب سے دہلے ویٹر سے مقامی اخبارات طلب کے اور ویٹر نے مقامی اخبارات کا خدارات کی اور ویٹر نے مقامی اخبارات کی اخبارات کی اخبارہ کی دیئر کو جانے کا اخبارہ کی اور چراس کے سلمنے رکھ دیا۔ راشیل نے ویٹر کو جانے کا اخبارات پر جھپنا۔ جسے لاٹری میں بہلا انعام نکل کے کا اطلاع ملتے ہى کوئى شخص بے جسنی سے اخبارات دیکھتا ہے۔ کی اسکارات دیکھتا ہے۔ کی راشیل کی امیدوں پر اور تفصیلات موجود تھیں۔ مگر دد سرے کے راشیل کی امیدوں پر اور پڑ گئے۔ کیونکہ بلذنگ کی کھمل تباہی

" یہ انتظام بھی ہو جائے گا۔ان کی تخواہیں بھی مناسب ہوں گی اور
وہ بجروے کے آدی ہوں گے "..... دوسری طرف ہے کہا گیا۔
" ٹھیک ہے۔آپ نے سراہت بڑا مستد طل کر دیا۔جو کو ٹھی تجھے
پہنڈ آئے یہ طلامین دہاں بھی استی البرٹ نے کہا۔
" ٹھیک ہے بتاب آپ مطمئن رہیں "..... دوسری طرف ہے کہا
گیا اور البرٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور کھ دیا۔اب دہ
مطمئن تھا کہ اطمینان ہے بم بنانے میں لگ جائے گا۔
کو ٹھی میں مشقل ہوئے کے بعد اس نے ہم بنانے کے لئے
الکڑونک سامان خرید نے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے بقین تھا کہ یہ تتام
سامان آسانی ہے میرآجائے گا۔جانچہ اس نے ہوئل مروس کو شراب
سامان آسانی ہے میرآجائے گا۔وجانچہ اس نے ہوئل مروس کو شراب
سیجھنے کے لئے کہا اور پراہر فی سنڈیکیٹ والوں کے نما تندے کا احتظار

مے باوجو داس میں موجو دسب افراد مد صرف زندہ نے گئے تھے۔ بلکہ ا سب کی حالت خطرے سے باہر تھی۔التبہ عمران کے متعلق یہ ضرور تھی کہ وہ بے ہوش ہے اور ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی سرأ كوشفون مين معروف بين مراشيل في اخبار بزے فصيلي انداز \* اكب طرف امجال ديا۔ اس كا تمام خواب ريت كے كروندے طرح بیٹھ گیاتھا۔نہ صرف شکار زندہ تھا بلکہ ماسڑ کھر زے باتی ممسرا زنده اور ٹھیک ٹھاک تھے۔ا خبارا کی طرف چھینک کروہ سوچنے لگا اب اس مشن ک کامیابی کے لئے آخر کیا کیاجائے کہ اچانک وہ این ے اچھل بڑا۔ ایک فیال بھل کے کو ندے کی طرح اس کے ذہن دیکا تھا۔ اس نے تیزی سے اخبار دوبارہ اٹھایا اور اس خر کو حور پڑھنے لگا جس میں عمران کی بے ہوشی کے متعلق درج تھا اور مسيال كا نام بوء كراس في اخبار دوباره الك طرف جينكا او تری سے عسل خانے میں محساحلا گیا۔اس نے فوری طور پر آخرک قطعي واركرنے كامنصوبه بناليا تھا۔وہ سجھ رہا تھاكہ چونكه ماسر ك ووسرے ممران براه راست اس دهماك كاشكاد بوئے ايس. لئے بقیناً انہیں ووبارہ عملہ کرنے کے لئے کچھ دن آرام کر۔ مرورت بدے گی اور اس کاشکار مسبقال میں بے ہوش براہوا -بری آسانی سے اسے بے ہوشی کے دوران بی قتل کر سکتا ہے اور اُ ہوش میں مجی آجاہو گاتب مجی اے ہسپتال میں شکار کرناآسان

چنانچہ اس نے بنی بحرتی سے مد صرف باس تبدیل کیا بلد

ی اپ بھی کر بیا۔ پھر ربوالور جیب میں ڈال کروہ ہوٹل کے کرے

ہ باہر نگل آیا۔ اس باراس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر قیمت پر شکار کا

مرکز کے بی واپس آئے گا۔ جد لمحوں بعد ٹیکسی اے ایکروڈ اسپتال

مرف کئے جلی جاری تھی۔ جب ٹیکسی اسپتال کے مین گیٹ پر بہنچی

ہواشیل نے کرایہ اوا کیا اور بھر مین گیٹ سے گزر کر وہ سیو جا

ہوائی آفس کی طرف بڑھا چلا گیا۔ انکوائری پر ایک نوجوان موجود

ہا۔

ۃ ' فرملیئے ''..... نوجوان نے اسے شائد غیر مکی تجھتے ہوئے قدرے نظاق کیج میں یو تھا۔

میں ناداک ٹائمز کا مصوصی منا تندہ ہوں سکھے رپورٹ ہلی ہے کہ پر کی ایک عظیم الشان عمارت اچانک دھماکے سے تباہ ہو گئ ہے فداس کے زخمی اس ہسپیال میں ہیں۔ میں ان کا انٹرویو لینا جاہماً بن ' ..... داشیل نے پراناح یہ استعمال کرتے ہوئے کہا۔

مشاید آپ ان تین خیر ملیوں کا انٹرویو لینا جاہتے ہیں جو اس مارت میں بے ہوش پڑے ملے تھے مگر جتاب انہیں تو کل رات ہی میںال سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ الدتبہ تین مقامی آدمی مہاں موجود پی ".....انگوائری کھرک نے خواہ مخواہ ذات ڈکالتے ہوئے کہا۔

میں است دو روی و علی و اور دو اور است اور ہے ہا۔
" اچھا۔ طو تھیک ہے۔ میں ان مقائی آدمیوں سے ہی بات کر
ان میں ایک ابھی تک بے ہوش ہے "۔
ان میں ایک ابھی تک بے ہوش ہے "۔
ان کما۔

میاسبتند بی لحوں بعدوہ تعییری منزل پر نیچ گیااور پھراسے سپیشل وارڈ کی مخن بھی نظرآ گئ۔ گیٹ پرا کیپ مسلح دربان موجو دتھا۔

ا "سرنٹنونٹ صاحب کا دفتر کہاں ہے"..... راشیل نے بوے اہار عب لیج میں دربان سے مخاطب ہو کر کہا۔

" جناب اندر جاتے بی بائیں طرف مر جلیئے ۔ دوسرا کرہ مرتثنانت صاحب كاب "..... دربان نے مؤدبانہ لیج میں جواب ویتے ہوئے کہا۔اس پر بھی شائد اس کے غیر ملکی ہونے کار عب بڑگیا ما ورند شاید وہ اتنی آسانی سے اسے سپیشل وار ڈس گھنے ند رہا۔ واشيل اندهے شيشے كا بنا ہوا دروازہ دھكىياتا ہوااندر داخل ہو گيا۔ مگر وربان کے کہنے کے مطابق بائیں طرف جانے کی بجائے وائیں طرف ار گیا اور بچر مزتے بی تصفیک کر رک گیا۔ کیونکہ سلمنے بی ایک وروازے پر دو مسلم سابی بڑے چو کئے انداز میں کھڑے ہو <u>رُتھے۔</u> راشیل نے ایک نظراس کرے کا جائزہ لیا اور پھر تیزی ہے واپس مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکلنا جلا گیا۔ دربان اے دیکھتا ہی رہ گیا کہ وہ اتنی جلای کیے واپس ہو گیا۔ مگر ظاہرے وہ اس سے یو چھ نہ سکتا الماساس ك خاموش ربار

راشیل نے عمران کے کرے میں داخل ہونے کا ایک ادر منصوبہ بنالیا اور بھروہ تیزی سے عمارت کی چو تھی مزل پر چڑھتا جلا گیا۔ یہ عام فارڈ تھا۔ اس لئے دہاں کسی کے آنے جانے پر کوئی پا بندی نہ تھی۔ وہ مارڈ میں گستا جلا گیا اور بچریہ اتفاق ہی تھا کہ اس کے اندازے ک جی ہاں۔ کوئی علی حمران صاحب ہیں گر انہیں ہمی رات ہو آگی تھا۔ وہ تھے کوئی ہو آگی تھا۔ وہ تھے کوئی ہو آگی تھا۔ وہ تھے کوئی ہو آئی معلوم ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اعلیٰ آفیر ان سے طغ آ ہیں۔ ابھی ابھی سیکر ٹری وزارت خارجہ مرسلطان ان سے مل کر ہیں "..... انگوائری کھرک نے جڑے رازدارات انداز میں سرگھ کرتے ہوئے اے اپنی طرف سے ایک اہم خرمہا کردی۔

\* اوہ پر تو دافقی میں سب عصل انہی سے ملوں گا۔ ان کا نمبر "...... راشیل نے مسکر اتے ہوئے ہو تھا۔ \* سپیشل وار ڈر کرہ نمر جار ۔ گر جناب ان سے ملاقات کے لئے آ کو سپر ننٹنڈ نٹ سے خصوصی پاس لینا پڑے گاکیو نکہ ان کے کرے باہر بہرہ لگا دیا گیا ہے اور بغیر اجازت ان سے کوئی نہیں مل سکڈ

انگوائری کرک نے جواب دیا۔ "کوئی بات نہیں۔ میں پاس لے لوں گا۔ تعیینک یو "...... را<sup>ط</sup> نے جرے معلمنن لیجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھنا جلاا گیا

انکوائری کارک نے سمالا ویا۔ کیونکہ اے بھی یقین تھا کہ سر نندند: اشخہ بڑے بین الاقوامی اخبار کے خصوصی نما تندے کو بھلا کسیے ا کر سکتے ہیں۔ راشیل وہاں سے بڑھ کر سیڑھیاں چڑسا علا گیا۔ اس

ر سلط ہیں۔ راسی وہاں سے بھ کر سیوھیاں چڑھا جیا ایا۔ اس راست میں ایک نرس سے سیشل وارڈ کے متحلق پو چھا تو نرس پوری تفصیل سے اسے مجھا دیا کہ سیشل وارڈاسی عمارت کی تیہ منزل میں وائیں طرف ہے اور راشیل اس کا شکریہ اواکر کے آگ۔

مطابق تعلی منزل کے کرہ منریار کے عین اوپر دالا کرہ خالی بڑا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں واخل ہو کر اس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور سیرحا چھلی کمزی کی طرف بڑھا حیلا گیا۔ عمارت کی بشت پر ہر کھڑی کے اوپر شیڈ بنا ہوا تھا اور عمارت کی پشت کی طرف بڑے اونجے ورخت تھے اور دوسری عمارت کی بشت بھی اس طرف تھی۔اس طرح یہ ایک چھوٹا سا ایساعلاقد بن گیاتھا جہاں سوائے ور نتوں کے اور کھ نہ تھا۔ راشیل تنزی سے کھڑکی پر چڑھا اور پھراس نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی کی چو کھٹ پر جمائے اور اپنا جسم نیچے اٹکا دیا نجلی منزل کی کھڑ کی کا شیر اس کے قدموں سے جندفٹ کے فاصلے پر ہی تھا۔اس نے اپنے جسم کو تولا اور ہاتھ چھوڑ دیے ۔ ایب بلکے سے دھماکے سے وہ تجل مزل ک کھڑکی کے شیڈیر کودگیا۔اے صرف دوسری عمارتوں کے کمروں میں موجود مریضوں کی طرف سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ اس کھر کیوں میں ے اسے نیچے اترتے چک ید کرلیں ۔ مگر اس نے بوٹ کھنے ور فتوں کی وجہ سے یہ رسک لیا تھا۔ کیونکہ اے یقین تھا کہ ان ور ختوں کی وجہ ے وہ آسانی سے کسی کی نظروں میں مدچرھے گا۔

شیر پر پہنتے ہی وہ آہستگی ہے لیٹ گیا اور پحرلینے ہی لینے اس نے سر باہر نگال کرنیچ جمالکا۔ فرانسیسی طرز کی چوٹی کھڑکی یوری طرح کھلی ہوئی تھی اور سامنے بستر پر کوئی شخص جادر اوڑھے لینا ہوا تھا۔

راهیل شیز پر لیفا کچ دیر تک کرے میں جھاتھا رہا۔ بستر پر لینے ہوئے تض کا قبل راهیل کے لئے بے حد آسان تھا مگر اس کے لئے

سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیا یہ واقعی وہی کمرہ ہے جس میں اس کا شکار موجود ہے۔ ہوسکتا ہے اس سے اندازے کی غلطی ہوئی ہو اور وہ عمران کی بجائے کسی اور شخص کو قتل کر ڈالے روہ زیادہ در تک شیئر برموجود ندرہنا چاہتا تھا۔ کیونکہ کسی بھی لمحے کسی کی نظراس پر پڑسکتے تھی۔

پتانچہ چند کمح سوچنے کے بعد اس نے ایک اور فیصلہ کیا اور پیر شیر کی سائیڈ پر کھسکتا جا گیا۔اس نے دونوں ہاتھ شیڈ پر جمائے اور اپنا جسم نیچ کی طرف انکا دیا۔اس کے پیر کھڑکی کی چو کھٹ سے ایک دو فىك بى دور فضاميں لنكے ہوئے تھے۔اس نے ليتے جسم كو بلكاسا جھكولا دیا اور اس کے پیرچو کھٹ پرجم گئے ۔ اس نے دونوں پروں مس چو کھٹ کی ورمیانی لکڑی کو حکزا اور پھر شیڈ پر جے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر یکدم لینے جسم کو سمیٹ لیا۔اس سے جسم نے آدھی قلا بازی کھائی ادر اس کے ہاتھ وہلز پر جم گئے۔ دوسرے کمچے وہ کمرے کے اندر موجو د تھا۔ اس نے کرے کے اندر داخل ہوتے ہی اتہائی مچرتی سے جیب میں برا ہوا سائیلنسر نگاریوالور نکالا اور تیزی سے بستر کی طرف برھا جا گیا۔ کرے میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر کمرے كاجائزه لے لياتھا كداہے كسى طرف سے كوئى خطره ند ہو۔

بستر کے قریب بڑن کر اس نے ہاتھ میں پکرا ہوار یو الور اور اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے بستر پر لینے ہوئے تض کے مند پر بڑی چادر ایک جھٹھ سے کھینچ ل ۔۔ می معلوم ہوگیا تھا کہ جوانا اور غیر ملی مرد اور حورت کو زیادہ چو ٹیس نہیں آئیں اور انہیں ہوش میں آنے کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا بعائے گا۔ جتائی ہسپتال کے مین گیٹ کے سامنے والے پلاٹ میں اس نے مورچہ سنجال لیا اور مجرموں کے باہر نظلنے کا افتظار کرنے لگا۔ تقریباً چار محمنوں کے مسلسل انتظار کے بعد اس نے اس غیر ملک حورت کو ہسپتال سے باہر آتے دیکھا تھے اس نے رانا پاؤس کے تہد خانے میں عمران کے ساتھ بے ہوشی کے عالم میں لگالے جاتے وقت دیکھا تھا۔

وہ غیر ملی حورت جیسے ہی ہسپتال سے باہر نکی ایک نوجوان انتہائی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور کچروہ اسے لے کر پار کنگ کی طرف بڑھا اور کچروہ اسے لے کر پار کنگ کی طرف بڑھا نو گئی اور ٹائیگر نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ وہ اس نوجوان کو انتجی طرح جانتا تھا۔ جب وہ حورت ثونی کے ساچھ کار میں بیٹھ کر چلی گئی تو ٹائیگر واپس پلاٹ میں بڑی ہوئی بیٹھ گیا۔ اب اس حورت کو ڈھونڈ ڈکالنا مشکل مد تھا اس کے وہ معظم من تھا۔

اس حورت کے ایک گھنٹے بعد اس نے جوانا کو ہسپتال ہے باہر آتے دیکھااور دہ چو کناہو گیا گمر فوراً ہی اس نے ایک اور فیصلہ کر لیا۔ جوانا کا قدوقا مت الیا تھا کہ اے آسانی ہے مگاش کیاجا سکتا تھا۔ اس لئے اس نے موچا کہ جوانا کا تعاقب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔الستہ جوانا کی بجائے اس دومرے غیر ملکی کا تعاقب کیا جائے تو زیادہ مہتر ٹائیگر شہر میں گھوستا تھرتا راشین کو ڈھونڈھ رہاتھا کہ اسے رانا ہاؤس کی تباہی کی خبر بل گئ اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رانا ہاؤس کی طرف ووڑ چڑااور چراس کے سامنے ہی رانا ہاؤس کے ملب سے عمران۔ سلیمان ۔۔جوزف اور جوانا کے علاوہ ایک خیر ملکی مرد اور عورت کو ب ہوٹی کے عالم میں نکالاگیا۔۔

نائیگر ایمو آینس کے سابق ہی ہسپتال میں گئ گیا۔ اے حمرت اس بات کی تھی کہ تہہ خانے میں سے نظنے والے افراد میں جوانا کے علاوہ غیر ملکی حورت اور مرد کون ہے۔ کیونکہ جب وہ راناہاؤی سے نظا تھا تو عمارت میں صرف جوانا ہی موجو دتھا۔ جب اے تسلی ہو گئ کہ عمران کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ تو اس نے فیصلہ کرایا کہ ان فیر ملکی لوگوں کی نگرانی کرے گاتاکہ اگر انہیں ہسپتال سے فارغ کر ویا جائے تو بچرانہیں آسانی سے ذھو نڈا جاسکے۔ ہسپتال سے اسے د

ب اس لئے وہ اطمینان سے اس پنچر بیٹھارہا اور جوانا ایک ٹیکسی پ سوار ہو کر ہسپتال سے حلا گیا۔اب ٹائیگر کے ذمن میں موجودید خلش مجي ختم ٻو گئ تھي كہ وہ بيك وقت تين افراد كي نگراني كييے كرے گا. جوانا کے مسینال سے نکلنے کے تقریباً آدھے محضنے بعد اس نے اس خرمکی مرد کو گیٹ سے باہرآتے ویکھاجو عمران کے ساتھ تہد خان سے نظاتھا چنانچہ اس کے باہر نگلتے ہی وہ پنج سے اٹھا اور بجر تیزی ت ا كي طرف كوري اين موثر سائيكل كي طرف برصاً علا كيا- تحوزي و بعدوه اس میکسی کا تعاقب کر رہاتھا جس میں وہ غیر ملکی موجو رتھا۔ میسی ہوٹل امیالا کے کمیاونڈ میں جاکر رک گئی اور وہ غیر ملکی مر میسی سے فکل کر جب ہوٹل کے مین گیٹ میں واخل ہوا تو ٹائیگر۔ بنی پھرتی سے اپناموٹر سائیل سینڈ کیااور لیکا ہوااس کے بیچے ہوال میں واخل ہو گیا۔جب وہ مین گیٹ میں داخل ہوا تو اس نے اس غ مکی کو نفٹ پر سوار ہوتے و میکھا۔ وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھیا حیاا گیا. " فرملية " ..... كاؤنثر ير موجود لرى في كاروبارى انداز مر مسکراتے ہونے کیا۔

"انٹیلی جنس۔ابھی ابھی جو صاحب کاؤنٹرے چائی لے کرگئے ہیں۔ وہ کس کرے میں ضہرے ہوئے ہیں"..... ٹائیگر نے لیج کو بادقا بناتے ہوئے کہا۔

"اوہ مسٹرالرٹ وہ تعیری منزل سے کمرہ نمریارہ میں رہائش پنر میں "..... لڑکی نے قدرے گھرائے ہوئے لیج میں جواب دیا۔

م تھینک یو ۔ گرسنیئے ۔ آپ کی بہتری اس میں ہے کہ آپ میرے متعلق کسی کو ند بتائیں ورند \* ..... ٹائیگر نے قدرے سخت لیج میں کہا اور جان یو جھ کر فقرہ ناکمل چھوڑ دیا۔

اوہ آپ نے نگر رہیں۔ میں مجھتی ہوں ".....لڑی نے سربلاتے ہوئے کہا اور ٹائیگر سربلا ٹا ہوالفٹ کی طرف بڑھتا حلا گیا۔ گو اسے غیر ملکی کا نام اور کمرہ نمبر معلوم ہو گیا تھا۔ مگر اس کے باوجود اسے چمک کرناچاہتا تھا ٹاکہ تسلی ہو جائے۔

الفٹ نے جد ہی کموں میں اے تهیری منزل پر بہنچا دیا اور مجر لفٹ

الفٹ نے جد ہی کموں میں اے تهیری منزل پر بہنچا دیا اور مجر لفٹ

اگر تے وقت اس نے ایک نظر دروازے کو دیکھا مجر دروازے کے

بائیں طرف نصب چھوٹی ہی تختی پر نظری دوزائیں اس پر البرٹ کا نام

الکھا ہوا تھا۔ اے تسلی ہوگئی اور وہ پوری منزل کا راؤنڈ لگا کر واپس

لفٹ پر سوار ہوا اور وہ مین گیٹ ے باہر نظا اور چند لمحوں بعد اس کی

موٹر سائیکل تو رفتاری ہے واپس ہسپتال کی طرف دوڑی چلی جار ہی

تی ۔ اب وہ عمران کا حال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ تاکہ اگر عمران کو

ہوش آگیا ہو تو مزید ہوایات حاصل کرسکے۔

و اکر صاحب کیا تھے ہسپتال سے جھٹی مل سکتی ہے ۔ عمران نے نرس کے جانے کے بعد واکثر سے مخاطب ہو کر کہا جو آگے جدھ کر

پچیلی سائیڈی کھری کھولے میں معروف تھا۔ "ارے عمران صاحب کیانرس پند نہیں آئی جو آپ جانے کے متعلق موچ رہے ہیں" ..... ڈاکٹر نے عمران کی طرف برصع ہوئے مزاحیہ لیج میں کہا۔

م جب ترس می جل گئ تو میں مہاں رہ کر کیا فراقیہ شاعری کر آ میموں میں عمران نے جو اب دیااورڈا کٹرا کیے بار مچرہنس پڑا۔

الون السنة عراق ما وجني الودود مرسية باد بربر ال بالمستال المستال المستال المستال المستال المستال المستال المرف المستال المرف المستال المرف المستال المرف المستال المرف المستال المست

ڈاکٹر کے جانے کے جند ہی کموں بعد دروازہ کھلااور ٹائیگر اندر واقع ہوا۔ اس کی شکل ہے محسوس ہو ٹاٹھاجیے وہ ساری رات ند سویا ہو۔ " باس ۔ شکر ہے آپ کو ہوش آگیا ورند میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ ..... ٹائیگرنے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔

ا بھی ہوش کہاں آیا ہے ٹائیگر۔اصل ہوش تو قبر میں ہی جا کر آئے گاکہ ساری عمر مجرموں کا پھھا کرنے میں گزار دی اوراللہ میاں کا سرسلطان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر ایک خوبصورت نرس کے ہمراہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔

" لیجئے عمران صاحب میں نے آپ کی خواہش کا خیال ر ہے اسس ڈا کرنے مسکراتے ہوئے زس کی طرف دیکھتے ہوئے ک جوانجکشن میار کرنے میں معروف تھی۔

رو بی می سیار سرے میں سروف ہے۔
" اوہ فکریہ ان کے ہاتھوں تو زہر کا انجاش لکو الینا بھی تھے منا
ہے ہیں جو اب و
اور ڈاکٹر ہے اختیار بنس پرا جبکہ نرس کا عجرہ شرم سے مرخ ہو گیا۔
اور ڈاکٹر ہے اختیار بنس پرا جبکہ نرس کا عجرہ شرم سے مرخ ہو گیا۔
بھی سجھ گئ تھی کہ ڈاکٹر اور مریض کے در میان کشکو کامر کر وہی ہے
مگر اس نے کچھ کہنے کی بجائے ضاموشی سے عمران کے بازو میں انجائے
مگر اس نے کچھ کہنے کی بجائے ضاموشی سے عمران کے بازو میں انجائے
مگر اس نے کچھ کہنے کی بجائے ضاموشی سے عمران کے بازو میں انجائے

اس لين جوانا كے يتھے مي شاكيا كيونكه اس صي آدمي كو دعوند تكالنا کام ایک دن بھی نہ کیا ' ..... عمران نے بڑے مایو سانہ کیج میں کہا۔ مشکل کام نہیں ہے۔اس غرملکی عورت کا تعاقب اس کئے نہیں کیا کہ " الله میاں بھی ہمیں جنت کی سیکرٹ سروس میں رکھ لیں گے۔ اسے لینے کے لئے ٹونی آیا ہوا تھا۔اس کا ستد ٹونی سے معلوم کیا جا سکتا بدالسته اس غرمکی مرد کامیں نے تعاقب کیا۔اس کا نام الرث ب اور وہ ہوٹل امیالا کی تعیری مزل کے کمرہ تمر بارہ میں تھراہوا ہے۔

ہسپتال سے نکل کر وہ سدھا اپنے ہوٹل ہی گیا تھا"..... ٹائیکر نے تعصیلی ربورٹ دیتے ہونے کما۔ " خوب تم نے اچھا کیا۔ کھے ہسپتال سے نکلتے بی ان کے

فعكانون كاعلم موناچاہے اب ميں انہيں مزيد دھيل نہيں دے سكا۔ ان لو گوں نے الحمی خاصی تباہی مجائی ہے " ...... عمران نے مطمئن کیج

والهتبراس نوجوان كابتيراب تك معلوم نهين بوسكا \_اگر آپ حكم

كري تومين اب اے ذھونڈھناشروع كردوں "..... ٹائلگرنے كما-" باں ۔ نه صرف اسے دھونڈھو بلکہ جوانا اور مادام برتھا کا بھی ستیہ كروروه دونوں بھي ضرور كسي ہوئل ميں تمبرے ہوں طع"-عمران نے بدایت دیتے ہوئے کیا۔

م نصک ہے جتاب میں ان تینوں کا سبہ کر کے آپ ک دوبارہ رپورٹ دوں گا۔آپ ہسپٹال سے کب فارغ ہوں گے مسد ٹائیگر

و واکر شام کو فارغ کرنے کاکمد رہے ہیں۔ ببرحال یہ میرے موڈ

آپ ب فکر رہیں مسین ٹائیگر نے بستے ہوئے کہا اور پھروہ قریب رکھی کری پر بیٹھے گیا۔ \* سناؤ۔ وہ نوجوان ملا جس کے پیچھے تم گئے تھے \*..... عمران نے

منہیں جاب امی میں اے دھونڈ ہی رہاتھا کہ مجھے رانا ہاؤس ک تباہی کی خبر ملی اور میں وہاں دوڑا حلاآیا اور تب سے ہسپتال میں موجود ہوں۔آپ ساری رات بے ہوش رہے اور میں ہسپتال میں بیٹھاآپ مے ہوش میں آنے کا انتظار کر تارہا"..... ٹائیگر نے جو اب دیا۔

"كيون - بح ي كوئى قرضه وصول كرناتها" ..... عمران في سخيده ليج میں كمااور ٹائيگربے اختيار مسكراديا۔

"آپ ناراض مه بول باس اس نوجوان کو بھی میں ڈھونڈ ٹکالوں گا۔الدتیہ میں نے آہ کے ساتھ ہے ہوش افراد کا خیال رکھا ہے۔جوانا۔ ا کیپ غیر مکلی عورت ادرا کیپ غیر ملکی مردجوآپ کے ساتھ ہی تہہ خانے ے لکے تھے " .... ٹائگر نے سنجیدہ لیج میں کہا۔

ی کیا مطلب میں سمجمانہیں ۔ان کا خیال تم نے کس طرح رکھا ب .....عمران في وكلة موف يوجها-

میں نے سوچا کہ جب وہ ہسیتال سے فارغ ہو جائیں تو ان ک نگرانی کی جائے۔ مگر میں اکیلاان تینوں کی نگرانی نہیں کر سکتا تھا۔ پر مخصر ہے ہو سکتا ہے شام کمسمہاں رہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو موں کے دہ کرہ کا جائزہ لے سکے۔اس کی چینی حس کہ رہی تھی کہ مجرموں کو جیٹے جاتوں میں میں جیٹے جاتوں میں سے فوراً ہی تھی کا آغاز کر دیا ہے۔ویے دہ دل ہی دل میں مجرموں کی طل لینا۔اب میں زیردہاؤس میں ہی رہوں گا۔ بللہ الیناکر ناجیلے زیرہ ہائوں میں آجانا۔اگر میں دہاں مد طوں تو بچر ہسیتال آنا ہے۔۔۔۔۔ مران کرتے ہیں۔

تعورتی دیر بعد اس نے ایک نوجوان کو شیڈے نگ کر کھڑی کے ذریعے اندر داخل ہوتے دیکھا ادروہ اسے دیکھتے ہی بہچان گیا کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے اسے کار کے نیچے کیلنے کی کو خشش کی تھی۔ حالانکہ وہ نوجوان میک اپ میں تھا۔ مگر اس کے بادجو دعمران کی تیز نظروں

ے وہدرہ ہے۔ نوجوان نے کرے میں داخل ہوتے ہی ایک لمحے کے لئے رک کر اردگر د کا جائزہ لیا۔ بچر جیب سے سائیلنسر نگار یوالور ٹکال کر وہ آہستہ آہستہ بستری طرف بڑھنا چلاگیا۔

عمران نے لکپ کر باتھ روم کے دروازے کے ساتھ چا ہوا فلش صاف کرنے والا برش اٹھا لیا اور پھر آہستگی سے وروازہ کھول کر باہر آگا۔

الیا۔

نو دارد نے ہاتھ میں بگڑے ہوئے ربوالور کارخ بستری طرف کیا

اور دوسرے ہاتھ ہے ایک جسکتے ہے چادر کھینچ کی اور اس کے ساتھ ہی

دو بری طرح اچھلاس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ بستر رکمی آدمی

کی بجائے سہانے رکھے ہوئے ہوں گے اور بچر اس سے پہلے کہ وہ

سنجملتا۔ عمران کا ہاتھ بحلی کی ستری سے حرکت میں آیا اور فلش

موجو دہیں۔ وہ مجھ گیا کہ سرسلطان نے اپنے کہنے کے مطابق دروازے پربہرہ گوادیا ہے۔ ٹائیگر کے جانے کے جند کموں بعد ہی عمران کو باعقد روم جانے کی حاجت محوس ہوئی تو وہ اپنے بسترے اٹھااور باعقد روم کی طرف جس کا دروازہ اس کرے میں موجود تھا جانے نگا کہ اچانک وہ محصفک گیا کیونکہ اے کھڑکی کے اوپر بنے ہوئے شیڈ پر کمی کے کو دنے کا دھماکہ

کیونکہ اسے کھڑی کے اوپر بینے ہوئے شیڈ پر کسی کے کو دنے کا دھماکہ محس بیا ہوں کہ اوپر بینے ہوئے شیڈ پر کسی کے کو دنے کا دھماکہ محسوس ہوائے دہتائی کی جرتی سے بیٹا اور اس نے دو تین سرہانے اسہائی بھرتی سے بھاکہ اور اٹھائے احساس نہ ہوتا تھا کہ دہاں آور کی روازہ اس سے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ اس میں اتن جمری ضرور رکھ دی کہ اس میں نے آہشگی سے بند کیا الستہ اس میں اتن جمری ضرور رکھ دی کہ اس میں

صاف کرنے والے برش کا ڈنڈا پوری قوت سے نو وارد کے سرپر پڑا اور پہلی خرب ہی اتن طاقت سے نگائی گئی تھی کمہ نو وارد کا جسم ڈصیلا پڑتا جلاگیا اور وہ وہیں فرش پر ہی ڈھیج ہوگیا۔

" خواہ مخواہ لوگ لیستول اٹھائے پر رہے ہیں اور اسلحہ ایک میں ورلے جات ہیں۔ افران محل کی ہتھیارے کم اور لئے جاتے ہیں۔ فلش صاف کرنے والا برش بھلا کمی ہتھیارے کم ہو اور چالان کا بھی ڈر نہیں " ...... عمران برش ایک طرف چھینے ہوئے برجزایا اور پھر ش پربے ہوش پڑے آوی پر جھک گیا۔ یہ غیر مکلی تھا۔ عمران نے ایک ہی نظر میں اس کا میک اپ چیک کر لیا اور نچراس کے ہاتھ تیزی ہے اس عارضی میک آپ کو صاف کر لیا اور نچراس کے ہاتھ تیزی ہے اس عارضی میک آپ کو صاف کر نیا میں جو ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہوگیا۔ نوواردوی تھاجس نے اے کارے کیلئے کی کو شش کی تھی۔

دورودی با س س المسال می الله بات کا اندازه کیا که اس کے بوش میں آنے کا امکانات کتے ہیں اور جب اسے محموس بنواکہ کم ال کم ایک گفتنظ تک وہ ہوش میں نہیں آ سکا۔ تو وہ تیز تیز قدم اٹھا تا دروازے کی طرف بڑھنا چا گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے دونوں مسلح سپاہی چونک پڑے اور بجر عمران کو دیکھ کر وہ تن گئے اور عمران ان کی چونک پڑے اور بجر میں مسکرا دیا۔ کیونکہ مجرم تو بھنے ہی گیا تھا اور اگر عمران با تقدرہ کے میں مسکرا دیا۔ کیونکہ مجرم تو بھنے کی گیا تھا اور اگر عمران با تقدرہ کے لئے دائھ چاہو تا تو شایداں وقت تک شہید ہو چاہو تا۔ لئے دائھ چاہو تا تو شایداس وقت تک شہید ہو چاہو تا۔

و ویکھو۔ کرے میں کسی کو مت جانے رینا۔ میں ایک کیلی فون

کر نا چاہتا ہوں "..... عمران نے دروازہ بند کرتے ہوئے سپاہیوں ہے۔ مخاطب ہو کر کیا۔

ں سبار کر تہا۔ \* بہت بہتر بتاب \* ..... دونوں سپاہیوں نے کوک بجرے تھلونے م طرح بیک آواز جواب دیااور عمران تبزی ہے آگے بڑھتا حیا گیا۔

ک طرح بیک آواز جو اب دیا اور عمران تیری سے آگے بڑھنا حیا گیا۔ جلای ہی دہ سرپنٹنڈ نٹ کے کرے میں کئنخ گیا۔ یہ سرپنٹنڈ نٹ

بین اگر تھا جس نے اسے شام تک ہسپتال سے فارغ ہونے کی خوشخری سنائی تھی۔

"ارے عمران صاحب آپ سکھے بلوالیا ہو تا"...... ڈا کٹرنے عمران کو یوں اپنے کرے میں دیکھ کر یو تھا۔

"آپ کی بجائے ایک صاحب اور جو آبیٹنچ تھے۔ اس کے بعد آپ کی کیا خرورت باتی ہو اپ کھلا کھلا کھلا کھلا کھلا کھلا کہ ان کھلا کر اور انجیشن لگا لگا کر آدمی کو مار دیتے ہیں جبکہ دہ اس کی بجائے آدمی چھنا تک سید استعمال کرتا ہے "...... عمران نے مسکرا کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کھا۔ پر بیٹھتے ہوئے کھا۔

ب کیا مطلب \* ..... ڈاکٹرنے حران ہوکر عمران کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے اے عمران کی دمائی حالت پر شک ہوگیا ہو۔

مطلب کے لئے تو کوئی گائیڈ خریدنی پڑے گا۔ میں ایک میلی فون کرلوں '..... عمران نے میلی فون اپی طرف کھ کاتے ہوئے کہا۔ "ہاں ہاں ضرور '..... ڈاکٹرنے اٹھے ہوئے لیج میں کہا اور عمران نے رسیور اٹھایا اور اس کی اٹھیاں تیزی سے ڈاکل پر گھوشتے لگیں سہتند ورانا ہاؤس حباہ ہو گیا۔ کیا مطلب۔ کیا کوئی کیس شروع ہو جکا ہے۔ مگر چیف نے تو کوئی اطلاع نہیں دی مسدر سے لیج میں حریت تعی۔

۔ وہ تو آرج کل شادی کرانے موائٹرر لینڈ گیا ہوا ہے۔ کہنا تھا اب کے دالس آؤں گا تو ووچار کیچ بھی والس لینا آؤں گا'۔۔۔۔۔ عمران نے جواب دیا اور اس نے جان بوجھ کر ایکسٹوکا نام نہ لیا تھا۔

" اوہ۔ تو اس کا مطلب ہے چیف ملک میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال عمران صاحب آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی "..... صفدرنے میں میں

\* اگر طش صاف کرنے والا برش مرے ہاتھ ندلگ جاتا تو شاید سینے میں ایک دوسورائ ہوجاتے۔ اچھاتم الیما کرو۔ کارلے کرا میروڈ ہسپتال آجاؤد میرے کمرے میں ایک صاف خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اے عہاں سے اٹھا کر زیرو ہاؤس پہنچانا ہے "۔ عمران نے اصل مطلب پر آتے ہوئے کہا۔

" بہتر ۔ میں تھوڑی ویر میں پہنے جاؤں گا"..... صفدر نے جواب دیا اور عمر ان نے رسیور ر کھ دیا۔

ڈا کٹر جو حیرت بجرے انداز میں عمران کی گفتگو سن رہاتھا۔عمران کے رسیور دکھتے ہی بول پڑا۔

\* عمران صاحب آپ سے مکرے میں کون ہے۔ \* تم مگھراؤ نہیں۔ کوئی نرس وغیرہ نہیں ہے۔ بس ایک آدمی محوں میں ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ "صفدر سپیکنگ"..... دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ "عمران بول رہا ہوں بڑے بھائی۔اگر کوئی اغتراض یہ ہو تو بولآ چلاجائ "...... عمران نے بڑے سجیدہ لیچے میں کہا۔

" ارے عمران صاحب آپ کو بولنے سے بھلا کون روک سکتا ہے۔ گر آپ کہاں خائب ہیں سسناہے آپ کا فلیٹ ایک وهماک سے تباہ ہو گیا ہے ".....صفدرنے ہو تھا۔

"باں۔اور تم جانتے ہو فلیٹ سوپر فیاض کا تھا۔وہ اب نقصان کی فہرست بنائے کچے ڈھو نڈ آ گھر رہاہوگا۔اس کئے میں ایکر وڈ ہسپتال کی تعییری منزل کے کمرہ نمبرچار میں چھپاہوا ہوں "...... عمران نے جو اب دیا۔ دیا۔ "اوہ۔ تو کیا آپ زخی ہو گئے ہیں "..... صفدر کے لیچ میں بریشانی

ں۔ " اس کا مطلب ہے تم افبار دغیرہ نہیں پڑھتے "...... عمران نے اچانک موال کیا۔

" اشبار دیکھتا تو ہوں مگر آج ہاکرنے اخبار مہنچایا ہی نہیں "۔ صفد ر نے گڑ بڑاتے ہوئے جو اب دیا۔

" حلوا مجا ہوا کہ نہیں بڑھاور نداس میں یہ خبر بھی بڑھ لینے کہ رانا ہاوس مجی دھماکے سے تباہ ہو گیاہے "..... عمران نے یوں جواب دیا جیسے اگر صفدراخبار پڑھ لینا تو راناہاوس ایک بار بھر تباہ ہو جاتا۔

من من نے فلش میں جستول مکڑے اندر آگیا تھا۔ میں نے فلش ماف کرنے والے برش سے اس کی صفافی کر دی ' ..... عمران نے کریے واقعے ہوئے کہا۔

۔ بستول لے کر آدئی ۔ .... ذا کثرا تہائی پریشانی سے عالم میں کری سے اعد کھوا ہوا۔

° وحرین ذاکر صاحب- ہمارے نئے یہ باتیں معمولی ہیں اور سنینے میراآوی آئے تو اے میرے پاس بجج دیکئے اور دوسری بات یہ کہ س میں اس کے ساتھ ہی جلاجاؤں گا۔ایک پر تو فلش کا برش استعمال ہو گیا۔ وہ شریف آدمی تھا۔ برش پر ہی راضی ہو گیا۔ ووسرا نہ ہوا تو گیا۔ وہ شران نے کہا اور پجراس سے دہلے کہ ڈاکٹر کچھ کہنا وہ کرے ہے باہر فکتا جلاگیا۔

مادام برتھانے رات ٹونی کی کوشمی میں اطمینان سے گزاری اور صح جب وہ بیدار ہوئی تو اس کی طبیعت خاصی ہشاش بشاش تھی اس نے غسل کر کے نباس بدلا اور بھر ملازم کو بلا کر ناشنے سے لیے کہا اور خو و اخبار لے کر ڈائیننگ ٹییل پرآ بیٹی ۔اخبار میں راناہاؤس کی تباہی کے ساتھ ساتھ ان کے فوٹو بھی شائع ہوئے تھے ادر بھروہ رانا ہاؤس کی تبای کی خر تفصیل سے پر صف لگے۔ اجانک خرے ایک حصے پر وہ چونک بڑی ۔جب اس نے یہ بڑھا کہ عمران ہسپتال میں بے ہوش بڑا ہوا ہے اور بھروہ اخبار پھینک کر تیزی ہے اتھی اور ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئے۔اس کے ذہن میں عمران کو قتل کرنے کا ایک خوبصورت سا منصوبہ انجرآیا تھا۔اس نے ٹیلی فون کارسیوراٹھایااور پچرانکوائری کے نسر گھما کر ایکروڈ ہسپتال کی انگوائری کا نسر یو جھا۔ نسر یو چھنے سے بعد اس نے ہسپتال کی انکوائری کا منر گھمایا۔جلد بی رابطہ قائم ہو گیا۔

انجكش لكاسكتى ہے۔

گراب جبکہ ند صرف عمران ہوش میں آ چکا ہے بلکہ اس کے کرے
پر بہرہ بھی ہے اور چر سر نشند نب جو تقینا وارڈ انچارج ہوگا۔اس ک
اجازت کے بنیراس کے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔اب اس
منصوبے کی کامیابی تقریباً مشکوک ہو چکی تھی۔ گراس کے ساتھ ساتھ
اے ایک اور خیال بھی آ رہا تھا کہ کیوں ند وہ ہسپتال جا کر
سر نشئر نب ہے اجازت لے کر عمران سے طے دو بقیناً رخی ہوگا اور
بیز پر ہی پڑاہوگا۔ایی حالت میں اس کے لئے فوری طور پر تیز حرکت
بیڈ پر ہی پڑاہوگا۔ایی حالت میں اس کے لئے فوری طور پر تیز حرکت
سوئی اس کے جسم میں اتار سکتی ہے۔ مگر مسئد تھا کہ وہ والی ہسپتال
سوئی اس کے جسم میں اتار سکتی ہے۔ مگر مسئد تھا کہ وہ والی ہسپتال
جو کئے ہو جا تیں گے۔ ہی وہ اس تا نظر کا موت سے سب لوگ

چر جب اس نے ناشتہ ختم کیا تو اس کے بجرے پر اطمینان کے آثار کھیلتے جلے گئے ۔ اس نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عمران کو قتل کر باہر لگل آئے گی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے بہی کجہ گی کہ عمران کو نہ ہے اور باہر کھڑے سہاہیوں سے بہی کجہ گی کہ عمران کو نہ فی کہ وہ اسپتال سے باہر لگل سکے ۔ اس بی خطرہ تھا کہ اگر عمران ہسپتال سے جاہر لگل سکے ۔ اس یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر عمران ہسپتال سے جاہر لگل سکے ۔ اس سے بھی خطرہ تھا کہ اگر عمران ہسپتال سے جلاگاتو بھراس کو ڈھو نذنا مشکل ہو جائے گا۔

میں ۔ انکوائری ایکروڈ ہسپتال "..... دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔

"رانا ہاوس کے واقع میں زخی ہونے والے علی عمران کو ہوش آگیا "..... مادام برتھانے برے بادقار لیج میں یو تھا۔

م بی ہاں محترمہ سآج ہی انہیں ہوش آیا ہے سآپ کو ن بول رہی ہیں '۔۔۔۔۔۔ انکوائری کھرک نے پو تھا۔

" میں ان کی الیک عزیزہ ہوں۔ان کا کرہ منبر کیا ہے۔ میں ان کی عیادت کے لئے آنا چاہتی ہوں ".... مادام برتھائے کہا۔

۔ وہ سپیشل وارڈ کے کرہ نمبرچار میں ہیں۔آپ کو ان سے طنے کے اسے سے سے کے سپیشل دارڈ کے کرہ نمبرچار میں ہیں۔آپ کو ان سے طنے کے لئے سپیشند نبط سے اجازت لینی پڑے گا کیونکہ ان کے کمرے پر پہرہ ہے۔ اسکا انکونکر کے تفصیل بناتے ہوئے کہا۔

" مُصکِ ہے شکریہ "..... مادام برتھانے کہااور سیور رکھ دیا۔اس کے چربے پر سوچ بچار کے آثار نمایاں تھے۔

" مادام۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے" ..... اچانک ملازم نے اندر واخل ہوتے ہوئے کہا۔

"اتھا"..... مادام نے کہا۔ ناشع کے دوران مجی اس کی پیشانی پر خور و فکر کی لکریں نمایاں رہیں۔ یوں لگنا تھ جیسے دہ کسی فیصلے پر د پہنچ رہی ہو۔ دراصل اخبار میں عمران کی ہے ہوشی کے متعلق پڑھنے پر اس کے ذہن میں فوری طور پریہ خیال آیا تھا کہ وہ کسی ترس کے مسکیہ اپ میں بڑے اطمینان سے بے ہوش پڑے ہوئے عمران کو زہر کا ایکروڈ ہسپتال کے مین گیٹ میں موڑ دی اور تجرجسے بی ہسپتال کے من انٹرنس گیث کے قریب کار پہنی مادام برتھابری طرح چونک پڑی -اس نے عمران کو ایک نیلے رنگ کی کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔اس

كاركى ذرائيونگ سيث پرانك لمبے قد كاوجيہر سانوجوان بيٹھا ہوا تھا۔ عران کے سرپر بٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور پھراس کے دیکھتے ہی دیکھتے عمران کی کار ایک مجنکے ہے آجے برحی اور تیزی سے ہسپتال کے مین گيٺ ي طرف بڙمي جلي گئي-

\* ذرائيور اس نيلي رنگ كى كار كا تعاقب كرو ـ مگر انتمائى احتياط ے ..... مادام برتھانے ڈرائیورے مخاطب ہو کر کہا جو کار بارک كرنے مے لينے اوھراوھر نظريں دوڑارہاتھا۔

" نیلے رنگ کی میجو ابھی ابھی گئے ہے" ...... ڈرائیورنے کہا۔ " ہاں " ..... مادام برتھا نے کہا اور ڈرائیور نے تیزی سے کار موثی اور پروہ مجی ہسپتال کے مین گیٹ کی طرف کار دوڑا آ حلا گیا۔

ڈرائیورنے نیلے رنگ کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے اپن گاڑی کافی یجیے رکمی اور ویے بھی سڑک پر کاروں کا ایک سیلاب سابسہ رہا تھا اس یے تعاقب کا اندازہ کرنا بقیناً ناممکن ہو گیاتھا۔

مختلف سرد کوں ہے گزرنے کے بعد نیلے رنگ کی کار ٹمیل روڈ پر ککنے کئی میں اس ٹریفک مین روڈ کی نسبت قدرے کم تھا۔اس لئے ڈرائیور نے کار اور پیچے کرلی۔مادام برتھا کی نظریں مسلسل نیلے رنگ کی کار پر جي ٻوئي تھيں۔ وہ سوچ رې تھي که وہ بروقت ہسپتال پيخ گئ وريد

جواكي طرف بزے مؤدب انداز میں كھزا مخاطب ہوكريو تھا۔ " يس مادام - باس في متام انتظام مكمل كر ركھ بيس" ..... ملازم

" او کے۔ تم ڈرائیور کو کہو کار تیار کرے میں ابھی آتی ہوں"۔ مادام برتھانے کری سے اٹھتے ہوئے کہااور ملازم سربطانا ہوا کرے سے

باہر طِلا گیا۔ " مادام برتھانے کرے میں آگر لینے الیچی کسیں کے شفیہ خانے ہے زمریلی سوئیاں بھنکنے والی ایک اور ذبیا نکال کر جیب میں ڈال لی اور مجروہ ترز ترقدم اٹھاتی کرے سے لکل کر کو تھی کے پورچ کی طرف بڑھتی جلی گئے۔

" ایکروڈ ہسیبال جلو" ..... مادام برتھانے کارے قریب کھڑے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ کئی۔ ڈرائیور نے سربلاتے ہوئے کارموثی اور چند محول بعد کار کوشمی سے باہر نکل کر بائی روڈ سے ہوتی ہوئی مین روڈ پر بھاگی علی جا رى تقى سمادام برتعاني يبى سوچاتها كه بسيبال پيخ كروه لين جسم اور قدوقامت جیسی کوئی نرس دھونڈے گی اور اس کے بعدی اس نرس کو کسی اکیلے کرے میں گھر کر ایک زہریلی سوئی اس سے جسم میں آثار دے گی-اس طرح اس کی وردی بہن کر وہ اطمینان سے عمران کے کرے تک بہنچ جائے گی۔

تقریباً پندرہ منٹ کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد ڈرائیور نے کار

میں داخل ہو سکے اور چونکہ دن کا وقت تھا اس کے دو لو گوں کی نظروں میں بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ کو ٹھی کے عقب میں بہنچنے ہی دو تصفیک ا کر رک گئے۔اس کے بجرے پراطمینان کی مسکر اہٹ چھیلتی جلی گئ۔ کو مٹھی کے عقبی جصے میں بھی ایک بھائک موجو د تھا۔جو سلانوں سے بنا ہوا تھا۔اس بھائک پرچڑھ کر بڑی آسانی ہے کو ٹھی کے اندر اتراجا

سكياتها بير مادام برتھانے ادحراد حرد یکھااور جباے نقین ہو گیا کہ عقبی گلی میں دور دور تک کوئی آومی موجو دنہیں ہے تو دہ تیزی سے بھالک کے قریب بہنی جماری بجر کم جسم رکھنے کے باوجود مادام برتھا اتنی بچرتی سے بهانک پرچ ه کر دوسری طرف اتر گئ که اگر کوئی دیکھ زباہو تا تو ایک ملح کے لئے حران رہ جاتا۔ پھاٹک سے اتر کر دہ تیزی سے عمارت کی عقبی سمت برصی حلی مکی ۔ کو تھی کاعقبی حصد بالكل خالی تھا۔اس كے مادام برتھابے حد مطمئن تھی۔عقبی سمت میں بھی ایک برآمدہ تھا جس کا وروازہ لوہے کی سلاخوں کا تھا۔ ماوام برتھا اس دروازے کے یاس پہنی اور اس نے دروازے کے اندرہافقہ ڈال کر اس کی زنجیر کھول دی اس زنجير ميں تالا نبس تحا اور بحر آبستگى سے دورازہ و حكيلتى بوئى وه عمارت کے اندر واخل ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جس کے وونوں اطراف میں وروازے تھے۔ مادام برتھا آستگی سے ایک وروازے کی طرف بڑھی مگر ابھی وہ دروازے کے یاس بہنجی بی تھی کہ اجانک دروازہ ایک حظی سے کھلاادر دوسرے کمجے ایک ربوالورک

عمران کو ایستے بڑے شہر میں مگاش کر ناناممکن ہی ہو جا آ۔ اچانک نیلے رنگ کی کارا کیہ نیا کی رنگ کی عمارت کے گیٹ پر رک گئی اور بچرعمران کار کاوروازہ کھول کر باہر نظا اور تیزی ہے گیٹ کی طرف بڑھتا جلا گیا۔

جب مادام برتھا کی کاراس عمارت کے سلمنے سے گزری تو عمران پھاٹک پر پڑاہوا آلا کھول کر پھاٹک کو دھکیل کر کھول رہا تھا۔ "کار کو کافی آگے بڑھا کر والیں موڈ لو "..... مادام نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار کافی آگے بڑھا کر ایک چوک ہے والیں موڑی اوراب ودیارہ اس خاکی رنگ کی عمارت کی طرف لیمآ طیا گیا۔ عمران کی کاراندر جانچی تھی اور پھاٹک بند کر دیا

۔ مصحے اس عمارت کے قریب اتار دواور تم خود کو تھی جا کر ٹونی کو اس بات کی اطلاع کر دو کہ میں اس کو تھی کے اندر جا رہی ہوں "۔ مادام برتھانے ڈرائیور سے تخاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور نے سرملاتے ہوئے کار کو تھی کے قریب روک دی۔ مادام برتھا کار سے نیچے اتر گئی اور ڈرائیور کارآگے بڑھائے جلاگیا۔

مادام برتھانے ایک لیچے کے لئے اوھر اوھر دیکھا اور پھروہ کو مفی کے پہلو والی گلی میں گھس گئی اور کو شمی کے مقب میں آگئی۔ اس کی تیر نظریں کو شمی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کیونکہ وہ کو شمی کے اندر جانے کے لئے کوئی ایسی جگہ مکاش کر رہی تھی جہاں ہے وہ آسانی سے کو شمی

نال اس کے سینے پر جم گئی۔دروازے پر وہی دجیب نوجوان کھڑا تھاجو نیلے رنگ کی کار جلا رہا تھا۔ مادام تیزی سے پیچھے کی طرف ہی ۔ مگر نوجوان نے بڑے کر خت لیچے میں اس سے تخاطب ہو کر کہا۔

" اینے باتھ اونچے کر کے منہ دیوار کی طرف کر لو۔ ورنہ یاد رکھو گولی مرداور عورت میں تمیز نہیں کرتی "..... مگراس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا مادام کی ایک ٹانگ بحلی کی سی تنزی سے حرکت میں آئی اور نوجوان کے ہاتھ میں بکڑا ہوار یوالوراڑ کا ہوا سائیڈ کی دیوار سے جا فكرايا اوراس لمح مادام كابات جيب مين جاكر پلك جيكين مين باہر آگیا۔اب اس کے ہاتھ میں زہریلی سوئیاں چھینکنے والی ڈبیاموجو و تھی۔ نوجوان اکی کمح کے لئے مادام کی بے پناہ بھرتی پر حریت سے بت بنا کھوا رہا۔ مگر دوسرے کمح اس نے انتہائی بھرتی سے مؤطر لگایا اور بھر شایداس کی خوش قسمتی تھی کہ مادام کی ڈییا سے نظفے والی سوئی اس کے مرے چندانج کے فاصلے ہے گزرتی جلی گئی اگر اے ایک کمح کی بھی ربر ہو جاتی تو اب تک وہ مر دہ ہو جاہو گا۔ غوطہ نگاتے ی نوجوان تیزی ے جمکا اور میر وہ مادام کو رگیدیا ہوا دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ زبروست جھٹکا لگنے سے مادام کے ہاتھ میں بکڑی ہوئی ڈبیااس کے ہاتھ ے لکل مکی اور نوجوان نے انتہائی بحرتی سے مادام کے دونوں ہاتھ پکرا كريورى قوت سے اس كى ناك ير ككر جما دى اور مادام كے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور اس کا دماغ اند صروں کی تہیہ میں ڈو بٹا حیلا گیا۔اس کی ناک ہے خون فوارے کی طرح ٹکل رہاتھا۔

• خوب اب حورتوں سے وحیدنگا مشتی شروع کر دی - دروازے سے حمران کی آواز سنائی دی اور نوجوان اچل کر کھرا ہو گیا۔ مادام اب دیوارک سابقہ تھسٹتی ہوئی فرش پر کر چکی تھی۔

" یہ حورت ہے۔ تداکی بناہ - مرے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ بھاری بجر کم بونے کے باوجود اس قدر پھر تیلی بھی ہو سکتی ہے "۔

فوجوان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

" یہ مادام برتھا ہے۔ ایکریمیا کے ادافکو مت ناداک کے ایک نائٹ کلب کی مالکہ اور پورے ناداک کے غندے اس کے نام سے کافیع ہیں "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" سَجَ ہِس وہ عَنڈے۔ اگر مجھے ایک لمح کی بھی در ہوجاتی تو زہریل سوئی مرے جہم میں ترازوہ و چکی تھی"..... نوجوان نے جس کا نام صغدر تھاآگے بڑھ کر دیوارے قریب بڑھی ہوئی زہریلی سوئیوں والی ڈبیہ اٹھاتے ہوئے کہا۔

ید اس کا مخصوص ہتھیار ہے۔ اسے اٹھا کر کرے میں لے آؤ ۔۔ عمران نے کہا اور بچر تیزی سے واپس مڑ گیا۔صفدر نے اپنا ریو الور اٹھا کر جیب میں ڈالا اور بچر بھک کر مادام برتھا کو اٹھا یا اور کاند سے پر ڈال کر کرے کے دروازے میں غائب ہو گیا۔ اندراج کرنے میں معروف تھا۔

ا ﴿ ﴿ ارْبِ جِهَانِكُر تُم ﴿ ... اِنْ النَّكُر نَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرِت زده لِلْجِ

میں کہااور سروائزر نے جب سراٹھایاتو وہ بھی کرس سے اچھل کر کھڑا

" رضوان- ادے یاد تم کہاں سے آن شیکے - بری مدت ہو گئ تہیں دیکھے ہوئے "..... سروائزر جہانگیرنے دونوں ہاتھ مجھیلا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہااور بھروہ دونوں بیل گرہوگئے۔

\* مجعىً أب محجه كياتية تهاكه تم سروارُربين بيته بو " .... نائيرً نے جس کا کالج میں تک نیم رضوان تھا مسکراتے ہوئے کہا۔

ا اوے یار بس روزی کا دھندہ ہے۔ تم سناؤ کیا کر رہے ہو ۔ کالج ے بعد شاید پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے "..... جہانگرنے علیحدہ ہوتے ہوئے کما۔

" ہاں میرے خیال میں ایسا ہی ہے۔ میں نے پرائیوید جاسوس کا وصده اختیار كرر كهاب " ..... نائيگرنے كرسى بربيضة بوئ كما-

\* پرائیویت جاسوس مگر ہمارے ملک میں تو شاید اس کا کوئی رواج بی نہیں "..... جهانگرنے بھی کرس سنجلتے ہوئے قدرے حرت بحرے لیج میں کہا۔

" بھتی ضروری نہیں کہ پاقاعدہ لائسنس لے کرید کام کیا جائے۔ لینے طور پر بھی تو کام ہو سکتا ہے " اسکار نے مسکراتے ہوئے جواب ديا۔ ٹائیگرنے سب سے پہلے جوانا کو مگاش کرنے کا پروگرام بنایا کیونکہ اس عورت کو مکاش کرنااس کے خیال میں کوئی مسئلہ یہ تھا۔ ٹونی کو تھر کر اس کا متیہ آسانی ہے معلوم کیا جاسکتا تھا۔ چتا حنیہ ہسپتال ہے نكلُّ كرده موٹر سائيكل دوڑا تا ہوا سيدها ٹيكسي آفس پہنچاسيہ آفس شبر ك وسط مي تما اور دراصل يه وفتر فيكسى درا يورز اليوس ايش نے قائم کیاتھا۔ بتام میکسی ڈرائیور صح کام پرجاتے اور پھروالیبی پراس دفتر میں حاضری گلوا کر جاتے تھے سبہاں چاریا نچ کھرک اور ایک سروائزر ہر وقت موجود رساتھاسمان سے سیسیاں فون پر بھی بک کی جاتی تھیں اور دیگر ضروری معلومات بھی مہیں سے مل جاتی تھیں۔ جب ٹائیگراس وفتر میں واخل ہوا تو اس نے کئ فیکسی ڈرائیوروں

کو دفتر میں آتے اور جاتے دیکھا۔وہ سیرحاسروائزرے کمرے میں محسآ

علا گیا۔ سروائزر اپنے سامنے ایک بڑا سار بخسٹر کھولے اس میں کوئی

" على خير- يبط بهاذ كيا يو ع " ..... جها نگير نے موپر ركمي ہوئي من علام علي فرايودوں كويہ پيغام كسيے ملے گا" ..... نائيگر نے حيرت محرب ليج ميں يو جي ا

یرے جرمے جمیع میں ہو جا۔ - ابھی چند ماہ ہوئے الیوس ایشن نے تنام شیکسیوں میں وائر کسیں

ل میں میں اور میں ہیں وائر میں اور میں ہیں وائر میں ہیں اور میں ہیں اور میں ہیں اور میں ہیں اور میں ایک ایم جن سکے "سیسہ جہا نگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

مگر میں تو اکثر میکی پر سفر کر تا ہوں۔ میں نے تو کمی میں ٹرانمیٹر نہیں دیکھا \*..... نائیگر کے لیج میں حقیقی حیرت تھی۔ " یہ ٹرانممیٹر افشر ضرورت کام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام

طور پر نہیں "..... بہما نگیرنے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ٹائیگر نے۔ سمالا دیا۔

بعد محول بعد چہرای نے بوتلیں لا کر میز پر رکھ دیں اور دونوں مشروب پینے کے ساتھ ساتھ کان لائف کے سہری دورکی یاویں ووہرانے میں مصروف ہوگئے ۔ تقریباً بندرہ منٹ بعد انٹر کام کی محمنی نج اضحی اور جہانگیرنے ہاتھ بڑھاکراس کا بٹن دباویا۔

" بتناب الیک نیمی ڈرا ئیور کا بیان ہے کہ اس نے اس طیے کے
نیگرد کو ایکروڈ اسپتال ہے افحا کر ہوٹل شالیمار پر ڈراپ کیا تھا اور
ایک اور ٹیکی ڈرائیور کا بیان ہے کہ اس طیے کے صبتی کو کل ہوٹل
شالیمارے افحا کراس نے مضافاتی ہوٹل گولڈن سینڈ بہنچایا تھا۔ باتی
تنام ڈرائیوروں نے لاعلی کا اعہار کیا ہے " ...... دوسری طرف ہے کہا

کھنٹی کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ \* جو پلوا دو\*..... ٹائنگر نے کہا۔ اور اس کھے کمرے میں داخل ہونے دالے چراس ہے جہانگر نے مشروب کی دوبو تلس الانے سرکے

بو چوا دو ..... ٹامیر کے نہا۔ اور اسی منے غربے میں داخل ہونے دالے چپراس سے جہانگیر نے مشروب کی دوبو تلیں لانے کے لئے کہا۔

"سناؤ کیسے آناہوا"..... جہانگر نے پو تھا۔ " یار کچھ معلومات حاصل کرنی تھیں۔ایک عبثی ہے۔قریباً سات فٹ کا اور اتنا ہی لمبا چوڑا۔ایکر بی شہری ہے۔کل رات وہ ایکروڈ

کت ہ اور ابھا ہی میا پورا۔ ایر ہی شہری ہے۔ فل رات وہ ایرود بسپتال ہے ایک عمیس میں بیٹی کر نکلا ہے۔ میں وراصل اس کی جائے رہائش معلوم کر ناچاہتاہوں "..... ٹائیگرنے کما۔

" ٹھیک ہے۔ ابھی معلوم کرا دیتا ہوں \* ..... بہانگیرنے کہا اور کھر اس نے مزیر رکھے ہوئے انٹر کام کا بٹن د بادیا۔ د فسر برد کھے ہوئے انٹر کام کا بٹن د بادیا۔

" کس سر"..... دوسری طرف سے الکیہ آواز انجرآئی۔ " راحت صاحب تنام میکسی ڈرائیوروں کو بیٹام مججوا ویں کہ

ہمیں ایک صبی کی مگاش ہے جو سات فٹ قد اور اتہا ہی لمیے جورے جسم کا مالک ہے۔ وہ کل رات ایکر وڈ ہسپتال سے دیکسی پر بیٹھ کر گیا ہے۔ موجو وہ رہائش کا بتہ کرناہے ' ..... جمائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" بہتر جعاب" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور انظر کام کا بٹن آف

ترديا

طرف بزهماً حلا گيا۔

" قربلینے "..... کاؤٹٹر پر موجود نوجوان نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے تو تھا۔

" میرے ایک دوست ایکر یمیا ہے آئے ہوئے ہیں اور آپ کے ہوٹل میں تھہرے ہوئے ہیں۔ لیم اونچ قد کے نیگر وہیں۔ کم از کم سات فٹ قدہ اور احتا ہی لمباجد راجم بھی ہے '..... نائیگر نے جان پوجھ کرنام نہ بتاتے ہوئے طبہ بتا یا کیونکہ اسے بقین تھا کہ السے مجرم

لینے اصل نام سے کہیں نہیں ٹھبرتے۔ " نیگرو۔ نہیں جناب۔ ہمارے ہوٹل میں کوئی نیگرو رہائش پذیر

نہیں ہے "..... نوجوان نے کہا۔

آپ جمک تو کریں سہوسکتا ہے آپ ڈیو ٹی پر شہوں جس وقت وہ آیا ہو سفیج اس نے مہیں کا بتہ دیا تھا"..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ کاؤنٹر کھرک نے مزر پڑاہوار جسٹر ٹائیگر کی طرف کھسکا دیا۔

"آپ خو د دیکھ لیں بتناب۔ تین کرے لگے ہوئے ہیں اور ان تین روں میں کوئی ایکر می باشدہ رہائش بذیر نہیں ہے "…… کاؤنٹر کھرک

کروں میں کوئی ایکری باشدہ رہائش پذیر نہیں ہے "..... کاؤنٹر کرک نے کہا۔ \_\_\_\_\_\_

" نائلًد نے ایک نظر رجسٹر پر ڈالی۔ واقعی دوروز سے صرف تین کرے می گلے ہوئے تھے اور ان میں تمام مقامی باشدے ضہرے ہوئے تھے۔

و اچھا جناب مشکریہ "..... ٹائیگرنے مایوسانہ لیج میں کہا اور بچر

" ٹھیک ہے۔ شکریہ " ..... جہانگرنے کہااور بٹن آف کر دیا۔ " پیغام س لئے رضوان " ..... جہانگرنے ٹائیگر سے مخاطب ہوا با۔

" ہاں۔ بس تھے بھی اتنی ہی معلوبات چاہئیں تھیں۔ بہت بہد شکر۔ ".... نائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔

"ارے سکہاں عل دیئے سیسٹھ بھتی "..... جہانگیرنے کہا۔ " نہیں یار - مجر طاقات ہوگی نی الحال کام بہت ایر جنسی ہے

اجازت دو"..... ٹائیگرنے مصافح کے سے ہاتھ بڑھاتے ہو۔ کا۔

' ''اچھا۔ جہادی مرضی سیار کبمی کبمی آنگا کرو'…… جہانگیرنے ا' کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔

" تھیک ہے۔ اب خہارا تھاند معلوم ہو گیا ہے۔ فرصت ملتے ہ آؤں گا۔ اور پھر ڈرا تفصیلی ملاقات ہو گی \* ..... نا نیگر نے ہنتے ہوئے کر اور پچروہ تر تیر تدم اٹھا آگرے سے باہر نکا طا گیا۔

تعوثی وربعد اس کاموٹر سائیکل خاصی تیزرفتاری سے شہر سے با بہ واقع ہو ٹل گو لان سینڈ کی طرف ازا طلاحا رہا تھا۔ وہ صرف دہاں جا کہ اس امرکی یقین دہانی کر ناچاہا تھا کہ جوانا ابھی اسی ہو ٹل میں خمبرا ہو ہے یا نہیں۔

تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے موٹر سائیکل گولڈن سینڈ ہوٹل کر پارکنگ میں جاکر روکا اور چرمین گیٹ کر اس کر تا ہوا سید صاکاونٹر کے ہوئے کہااور بوڈھے چو کیدار کی آنکھوں میں چمک سی ہرائی۔ \* وہ صبقی ریسٹ روم میں رہ رہاہے "...... بوڑھے نے دونوں نوٹ حمیلتے ہوئے کما۔

رسٹ دوم کہاں ہے ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے حران ہوتے ہوئے کہا۔
اس ہوٹل کی پشت پر ہوٹل ہے باہر ایک باغ ہے۔ جس کے
درمیان ایک موٹ بنا ہوا ہے۔۔۔ ہم ریسٹ دوم کھتے ہیں۔ جو آدمی
یا جوڑا کمی سے جیپ کر رہنا چاہے۔۔۔ ہوٹل والے وہیں تحراتے
ہیں۔ اس کا نام رجسٹر میں درج نہیں ہوتا۔ ریسٹ دوم کا برہ بھی
ایک گوٹگا اور بہرہ تھی ہے۔ وہی اس کی خدمت کرتا ہے ۔۔ بوڑھے

چو کیدارنے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ \* ادوں مجھ گیا۔شکریہ \* ..... ٹائیگر نے خوش ہوتے ہوئے جو اب دیا۔ ادر مچرموٹر سائیکل سٹارٹ کرکے بظاہر مین کمپاؤنڈ سے باہر لگل آبا۔۔

دہ ہوئل انتظامیہ کویمی کاٹر دینا چاہتا تھا کہ دہ جلا گیا ہے گراس نے موٹر اس نے موٹر اس کے بھت کی طرف فے موٹر سائیکل کافی دور لے جاکر موڑی اور ہوئل کی بیشت کی طرف نکل آیا۔ اس نے ایک جمائ کی کیچھ موٹر سائیکل روک دی اور پھر تیری سے اس باٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جہاں چو کیدار کے مطابق وہ ریسٹ روم موجو ہما۔ وہ دراصل تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ واقعی جو انا اس ریسٹ روم میں رہتا ہے۔ ہو سمتا ہے چو کیدار نے نوٹ حاصل کرنے کیلاؤار تے اور دیا ہو۔

مین گیف سے باہر لکل آیا۔اس کے ذہن میں بیب سے خیال آرہ مے کہ آخر جوانا کہاں گیا۔اس ہو ٹل تک تو اسے ٹیکسی میں بہنچایا گی ہے۔اس کے بعد وہ آخر کہاں جاسما تھا۔

یہ ہوٹل ایسی بھگر پر داقع تھا کہ بغیر فیکسی انگیج کے کوئی شخص کہیں نہیں آ جاسکا تھا۔ یا مچرہو سکتاہے اس نے کوئی کار کرایہ پر حاصل کی ہو۔ مگر اس کے لئے بھی تو ضروری تھا کہ وہ ہوٹل میں رہائش رکھتا تبھی ہوٹل والے کارکی کارٹی دے سکتے تھے۔

یبی موجمآ ہوا وہ اپنے موٹر سائیکل تک پہنچا۔ پارکنگ کا چو کیدار اپنا انعام لیننے کے لئے اس کی طرف بڑھا اور ٹائیگر نے بے خیالی میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک روپید ٹکانے نگا مگر اس کے ہاتھ میں سو روپ کا ناف آگیا اور اس کمح اس سے ذہن میں ایک شیال جملی کی طرح کو خدا۔

'باباسیہ سوروپ کا نوٹ جہارا ہوسکتا ہے۔ اگر تم تھے یہ باود کہ کل رات جو لمباجوڑا دیو نما حشی عباں آیا تھا وہ اس وقت کہاں ہے'…… ٹائیگر نے جو کمیدارے مخاطب ہو کر کہا ہے کمیدار کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لئے تذبذب کے آثار اجر نے ۔ اس کی نظریں سو ردپ والے نوٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ یوں لگیا تھا جسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو۔

"اگر تم صحح بنا دو تو سوروپے کا ایک اور نوٹ بھی حمہاری ملیت ہو سکتا ہے"..... ٹائنگر نے جیب سے سوروپے کا ایک اور نوٹ ڈکالیے

جلدی وہ باغ کی صدور میں داخل ہو گیااور پھر تھوڑا ساآ گے برت کی اے مجھے باغ کے ور میان رایٹ روم نظر آگیا۔ ریسٹ روم کے دروازے بندتھے سیوں لگاتھ جیسے وہ خالی جاہوا ہو۔

ٹائیگر آہستہ آہستہ آھے بڑھتا ہوا اس ریسٹ روم سے قریب پی گیا۔ رایٹ روم کی بشت پر ایکِ فرنج طرز کی بڑی می کھڑ کی تھی۔ ٹائیگر اس کوری کی طرف برحا۔ مگر کوری کے بت اندر سے بندتھ۔ اس میں سے اندر جھانکنا ناممن تھا۔اس لئے ٹائیگر آہستہ آہستہ جلآ ہوا ریسٹ روم کی پشت سے ہوتا ہوا برآمدے کی طرف برها اور مير برآمدے کی سائیڈ میں چند کمجے رک کر دہ جیسے می کو و کر برآمدے میں داخل ہوا۔اس سے مربر قیامت ٹوٹ یوی۔ٹائیگر جھٹکا کھا کر منہ کے بل زمین بر گریزااس نے لینے آپ کو سنجاننا جابا مگر دوسرے لیے اس کی کشینی پرامک ادر دار ہوا۔ ٹائیگر کا دماغ اند صروں میں ڈو بیا جلا گیا۔ مراجاتك إلى زور دار جميكا لكن عاس كى أنكسي كعل كني-سلمنے ی جوانا کھزانظرآیا۔ ٹائیگرنے بے اختیار اٹھنے کی کو شش کی۔ مرب سود اے بستر برسیوں سے اس طرح باندھا گیا تھا کہ وہ ح كمت كرنے سے بھي معذور تھا۔

تم عمران کے دی ساتھی ہو جس نے مرے ساتھ اس عمارت میں مقابلہ کیاتھا "...... جو انانے زہر ملے لیج میں یو چھا۔

" ہاں "..... ٹائلگر نے بے خوف کیج میں جواب دیا۔ کیونکہ ظاہر بے اٹکار کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔

منوب مر تم مهال مك كسي التي كي المار كل والوس في بايا ب سي جوانا في وجها

" نہیں۔ ہوٹل والے تو حہارے وجودے ی مکر گئے تھ مگر میں فیصلے والے تو حہارے وجودے ی مکر گئے تھ مگر میں فیصلے فورائ سے حہارا کھوج ثال لیا "..... ٹائیگر نے جواب دیا۔ "ہونہد فصلی بہت کر لیا تھا کہ عمران کہاں ہے مگر معلوم ہوا کہ وہ اچا تک ہسپتال سے طالکیا ہے اور میں حویج ی رہا تھا کہ اے کہاں مگاش کروں کہ تھے کھوکی میں سے میں مورج ی رہا تھا کہ اے کہاں مگاش کروں کہ تھے کھوکی میں سے

حہاری جھلک نظر آئی۔ اب تم تھے بناد گے کہ عمران کہاں ہے ۔۔ جوانا نے ایک طرف پڑی ہوئی محل کانے والی بڑی می حجری اٹھاتے۔ سور زکہا۔

م تحجے معلوم نہیں۔ میں تو اے ہسپتال چھوڑ آیا تھا \* ..... ٹائیگر نے اطمینان مجرے لیج میں جواب دیا۔

د دیکھو۔ میرانام جوانا ہے۔میرے سامنے کمی انسان کی حیثیت ایک حقیر کیوے سے زیادہ نہیں ہوتی۔اور تھج تم سے براہ راست کوئی وشمیٰ نہیں ہے۔میراشکار عمران ہے۔اس سے حہارے حق میں میں بہتر ہے کہ تم اس کا تیا بہ بنا وو۔اس کا شکار کرنے کے بعد میں حمیس چھوڑووں گا'……جوانانے انتہائی سرولیج میں کہا۔

سنوجوانا کسی بندھے ہوئے آدمی پرباتھ افخانا مروانگی نہیں ہے۔ تم مجھے آزاد کر دو۔ میں وغدہ کر آبوں کہ مباں سے فرار نہیں ہوں گا۔اس کے بعد اگر تم میں طاقت ہے تو عمران کا تید بھے سے بوچھ

لینا"..... ٹائیگرنے اس کی انا کو چیلیج کرتے ہوئے کہا۔ " دیکھومسٹر میجے ایسا کرنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر الیمی صورت میں حہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی"۔جوانا نے انتہائی سرولیج میں کہا۔

' زندگ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ' ..... ٹائیگر نے بڑے مطمئن لیج میں جواب دیا۔

" على اليه بي سي - حماري بهي حرت باتى درب "..... جوانا ف كما اور بحراس في تجرى اليك طرف بهينك دى اس ك بعد اس في سب سے مبل نائيگرى ملاشى لى - نائيگرى جيب ميں موجود ريوالور نكال كر اس في اليك طرف انجال ديا اور چر رسيوں كو پكر كر جيئكے دينے شروع كر ديئة - رسياں اس كه باتھوں ميں يوں نو متى جلى كئيں جيبے وہ معنبوط رسياں ند بوں كي دھائے بوں اور نائيگر رسياں نو مخت بي انجمل كر كيوا ہو گيا۔

یں ۔اب تو خوش ہو ہ۔ .... جو انانے دو قدم پیچے ہٹتے ہوئے کہا۔ "ہاں ۔اب جو پو چینا چاہو پو چھ لو سیسے ٹائیگر نے لیٹ ہاتھ ہیروں کو حرکت دے کر رکے ہوئے دوران خون کو معمول پر لاتے ہوئے کہا۔

" تو بتأؤ - عمران اب کہاں ہے"..... جو انانے پو تھا۔ " میں نے تو ہسپتال میں چوڑا تھا۔اس کے بعد تھیے معلوم نہیں"۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ کھمل

ہو تا اے یوں محسوس ہواجسے کرے میں بحلی ہی کو ندگی ہو۔ جوانا کا خیر معمولی لمبا بازو واقعی بحلی کی ہی تیزی ہے گھوہا تھا اور ٹائیگر کسی گیند کی طرح اچھل کر چھلی دیوارے جا نگرایا۔اس سے پہلی غلطی مرزوہو چکی تھی کہ اس نے جوانا کے بازوؤں کی لمبائی پر نظرنہ رکھی تھی اور کیریہی غلطی اس کے لئے مہنگی ثابت ہوئی۔

جیے ی ٹائیگر دیوارے ٹکراکر نیچ گراسیوانانے اچھل کر اس کی ٹانگ پکڑی اور اے کھینے کر ایک جھنکے سے چھوڑ دیا اور ٹائیگر کسی کھلونے کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا سامنے کی دیوار سے جا ٹکرایا مگر اب نائير بوشيار بو حياتها اس الناس في البين دونوں باقد سامنے كئ اور پر جتن تری سے وہ دیوار کی طرف گیاتھا اتنی ہی تری سے واپس لوٹا اور اس کی دونوں ٹانگیس بوری قوت سے مڑتے ہوئے جوانا کے سینے پر بویں اور جوانا لر کھوا کر چھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ٹائیگر نیچے گرتے بی کسی سرنگ کی طرح اچملااور ایب بار مجراس کی زور دار فلاتنگ کک جوانا کے منہ بریزی اورجوانا کے منہ سے ایکی سی جے تکل مئی۔ ٹائیر کے بوٹ یوری قوت سے اس کے جرب پر بڑے تھے اور چونکہ جواناکی بشت پر دیوار تھی۔اس لئے جوانا کو ایک کمے کے لئے يوں محسوس بواجيے اس كابجرہ بحراً بن كيا بور مكر دوسرے لحح وہ خوفناک انداز میں عراما ہوا آھے برحا اور اس نے قلا بازی کھا کر سد ھے ہوتے ہوئے ٹائٹگر کی کمردونوں ہاتھوں میں حکر لی۔ٹائٹگر نے بیک وقت دو انداز میں حرکت کی اس کا سربوری قوت سے جوانا کی

ناک سے نکرایا اور اس کا پیر مزکر پوری قوت سے جوانا کی دونوں ٹانگوں کے درمیان نگاہ جوانانے ایک بھٹکا دے کر اسے چھینک دیا۔ ٹائیگر کی دونوں ضربات ہی خاصی مہلک ادر شدید تھیں اس لئے مجوراً جوانا کو اسے دور چھیٹکنا بڑا۔

ٹائیگر نیچ کرتے بی تنزی سے اٹھااور پھرپلٹ کراس نے ایک بار بجرالينة آپ كو سنجلالے كى كوشش ميں معروف جوانا پر حمله كر ديا مكر جوانا اجہائی تیزی ہے اچمل کر ایک طرف مث گیااور ٹائیگر لینے ی زور میں آگے بڑھنا جلا گیا۔ای لمے جوانا کی لات پوری قوت سے ٹائیگر کی پشت پر بری اور ٹائیگر یوری قوت سے سامنے والی دیوار سے جا نکرایا۔ گواس نے اپنے آپ کو سنجالنے کی بے حد کو سٹش کی مگر اس کے باوجو داس کاسربوری قوت سے ٹکرایا اور ٹائیگر کا دماغ جھنفنا اٹھا۔ اس نے سر کو تبری سے جھٹک کر دماغ پر چھانے والے اندھروں کو دور کرنے کی کوئشش کی۔ گراس کے جوانانے آگے بڑھ کر ٹائیگر کی گردن دونوں ہاتھوں میں حکردی اوراس کاسرپوری قوت سے دیوار سے نکرا دیااور ٹائیگر کویوں محموس ہواجسیے اس کاسر ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہو۔اس کے بعدوہ ہوش کی وادی سے نکل گیا۔

اکیب بار چرجب اس کی آنگھیں کھلیں تو پہلے لیے اے یہی احساس ہواجسیے اس کے سرمیں و هماکے ہے ہو رہے ہوں سہوانا ہاتھ میں ب وہی تچری اٹھائے اس کے سرپر کھواتھا اور اس کی آنگھوں میں وحشیانہ چمک نمایاں تھی۔

ٹائیگر نے تیزی ہے انھینے کی کو شش کی۔ مگر اس بار پھر اس نے اپنے آپ کورسیوں میں حکزا ہوا بایا۔

من الم المرجوان ہو مگر جوانا کے مقالمے میں حمیاری کوئی حیثیت نہیں "۔جوانانے زہر خند لیج میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔

" بس اتفاق ہی ہے کہ میں مار کھا گیا"..... ٹائیگر نے کھلے دل ہے۔ اپن هست تسلیم کرتے ہوئے کہا۔

"الجھاساب بنا دو کہ عمران کہاں ہے۔ورنہ بچھ لو کہ تمہاری ایک آنکھ اچھل کر باہر آپڑے گی "..... جوانا نے چری کو ہاتھ میں توستے ہوئے کہا ظاہر ہے تھری کی نوک ٹائنگر کی آنکھ کی طرف ہی تھی۔ " وہ زیروہاؤں میں ہے"..... ٹائنگر نے جواب دیا۔ ظاہر ہے اب اس کے مواادر کوئی صورت نہ تھی۔

" يد زيرو بادس كمال ب- سنو جوت مت بولنا ورد "..... جوانا فوس لج من جواب ديا-

" نمپل روڈپرخاکی رنگ کی عمارت ہے" ...... ٹائیگرنے کہا۔ " او کے۔ اگر بہی بات مہلے بہا دینیۃ تو خواہ تواہ کی فضول اٹھک میٹھک سے نی جائے" ...... جوانانے حجری ایک طرف بھیٹکتے ہوئے کہا اور مجروروازہ کھول کر کمرے سے باہر لکل گیا۔

تقریباً بندرہ منٹ بعد دہ والمیں آیا تو اکیب نوجوان اس کے ساتھ تھا۔جوانا نے ٹائیگر کی طرف اشارہ کیا اور پحر جیب سے ایک بڑا سا نوٹ ٹکال کر اس نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا اور نوجوان نے سر ہلا

دیا۔ جوانا نے ایک کونے میں بڑا ہوا اپنا بیگ اٹھایا اور بجر اس نوجوان سمیت کرے سے باہر کی طرف جل بڑا۔

سنومسٹرسیں نے برے سے کہد دیا ہے۔ دہ کل مح تہیں باکر وے گا۔ تم دلم اور مہاور آدمی ہوساس نے میں نے حہاری جان بخش دی ہے۔ اور سنوسیہ گونگا بھی ہے اور برہ بھی۔اس سے اس سے کوئی بات کرنا فضول ہے "..... جوانانے دروازے پر رک کر نائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور مج تو توقع الحمانا کرے سے باہم نکلنا چلاگیا۔

الرث نے ایک طویل سانس لینے ہوئے ہائق میں پکڑے ہوئے ا کی جموٹے سے ڈبیا نماآلے کو ایک طرف رکھ دیا۔وہ انتہائی مہلک ادر خوفتاک بم میار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کو تھی میں شفث ہوتے ہی اس نے بازار سے متعلقہ سامان خریدااور مچر بغیر کوئی وقت ضائع کے وہ نے بم کی حیاری میں معروف ہو گیا تھا اس بار اس نے كوبرا بم بنانے كا بلان بناياتها جو بنانے ميں انتہائي آسان مگر كار كروگى س اتبائی مہلک اور خوفتاک تھااور مسلسل کام کرے وہ دو گھنے ے قلیل عرصے میں اس مم کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ بم وائرلیس کنرولڈ تھا اور اے کافی فاصلے سے نہ صرف کنرول کیا جا سكاتها بلكه اس كے ساتھ ساتھ اس مم كوكسى برندے كى طرح مشين کے ذریعے اڑا کر کافی دور تک وہنچایا بھی جا سکتا تھا۔ یہ اپنے شکار کو بلاشبہ شکار کر تا تھااب الرث کے لئے مسئدتھا عمران کو تکاش کرنے كا بعاني وه تيرى سے الحادوراس نے ابنے بيك سي سے وه آله تكالا

جس نے ذریعے وہ باسر کور نے دوسرے ممبرزی کارکردگی چیک کیا کر تا تھا۔ اس نے سب عبط جوانا کو چیک کیا اور چر جوانا اسے ایک فیکس میں سفر کر تا تھا۔ اس نے اس خیکس جوانا قینا عمران کو سکت کی گیا کہ جوانا قینا عمران کو اس کاش کر رہا ہوگا۔ اس نے اس خوستا چر در اشیل کو چیک کیا اور دوسرے نے وہ چونک پڑا۔ کیونک اس نے راشیل کو ب ہوتی کے عالم میں ایک کمرے میں پڑا ہوا دیکھا۔ نے راشیل کو ب ہوتی کے عالم میں ایک کمرے میں پڑا ہوا دیکھا۔ اور اس کے مادام برتھا بھی ای کمرے میں بے ہوتی پڑی ہوئی محلوم ایک تو ایشی تھا جبکہ دوسراتقینا عمران تھا گر اب مستدید تھا کہ صرف کمرے کو دیکھ کر وہ معلوم نہ ہو جاتا تھا کہ میر کمراہ کو ان کے سرک کو دیکھ کر اور جب بس تھا۔ وہ ہملوم نہ ہو جاتا تھا کہ میر کمراہ کو ان کی ہیں اور کہاں واقع ہے اور جب بس تھا۔

اچانگ اے خیال آیا اور وہ تیزی ہے اٹھا اور اپنے بیگ کی طرف بڑھا جا الکیا اے خمارت کی ملاش کے لئے ایک آئیڈیا تجھ میں آگیا تھا۔
اس نے بیگ میں ہے وارالحکومت کا چھپا ہوا نقشہ لگالا جو اس نے بیاں آتے ہی خرید لیا تھا اور چونا سا بہا ہوا تھا۔ بیگ میں ہے ایک اور چونا سا آلد لگالا جس پر میٹر سا بناہوا تھا۔ اس آلے کا کنکشن اس نے اس آلے سے طادیا جس کے ذریعے وہ راشیل کو چمک کر رہا تھا اور پھر اس نے نے آلے کا بٹن دیا دوسرے کے میٹر پر موجود موئی تیزی ہے حکمت میں آئی اوراکی ہندے پر آکر رک گئے۔ اس بڑے ہندے کے خوا میں مندے سرخ رنگ میں درج تھے۔ البرٹ نے وہ سب

ہندے کاغذ پر نوٹ کرلئے اور چراس نے بنسل اور فٹ دول سنجال اور وارا کھو تھے تھا اور وارا کھو مت کے نقش پر تیزی ہے آڑھی تر تھی کگیریں کھینچنے لگا تھی۔ اُن پھر بنا بابغ منٹ بعد اس نے ایک بگد پر بنسل ہے گول وائرہ ڈالاسیسی اس کی مطلوبہ بگد تھی جہاں اس وقت راشیل موجو و تھا۔ اس نے خور سے نقشے کو ویکھا تو اے معلوم ہو گیا کہ اس کی مطلوبہ جگد تمہل روڈ پر واقع ایک رہائشی عمارت ہے ۔ البرث نے مسکراتے ہوئے نقشے کو تھے ایک رہائشی عمارت ہے ۔ البرث نے مسکراتے ہوئے نقشے کو تھے دول کے دالا

آلد بھی اس نے اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اکٹے کر کرے سے باہر لگل آیا۔

اب وہ اپنے شکار کو ختم کرنے کے لئے یوری طرح تیار تھا اور اسے

کمل یقین تھا کہ اس بارشکاراس کی ذرہے نہیں نے سما۔

پورچ میں کرائے پرحاصل کردہ کار موجود تھی۔اس نے سٹیر نگ سنجمالا اور تھوڑی دیربعد کار کو فعی ہے باہر میں دو ڈپر کئے گئے تھی۔ نقشے میں اس نے شہل روڈ کاراستہ انجی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔اس کئے وہ مختلف سڑکوں پرکار ووڈ آن ہواجلہ ہی شمیل روڈ پر بھتے گیا۔ شمیل روڈ پر بھتے گیا۔ شمیل روڈ پر بھتے کر ایک طرف روکی اور تھر جیب سے نقش نگال کر اے چکیک کرنے نگا۔ چند کھوں بعد اس کی نظرین فاکی رنگ کی ایک بیری می محمارت تھی جہاں بری می محمارت تھی جہاں عمران ، راشیل اور مادام بر تھاموجود تھیں۔اس نے اور اور دیکھا اور عمران مارک رنگ کی محمارت میں جہاں میراس فاکی رنگ کی محمارت نے بالکل سامنے اے ایک دس منزلہ بھراس فاکی رنگ کی محمارت نے بالک سامنے اے ایک دس منزلہ بھراس فاکی رنگ کی محمارت نے واحراد مردیکھا اور بھراس فاکی رنگ کی محمارت نے واحراد مردیکھا اور بھراس فاکی رنگ کی محمارت نظر آگئی۔اس نے کار سارٹ کی اور اے ہوئل کے بھوٹل کی عمارت نظر آگئی۔اس نے کار سارٹ کی اور اے ہوئل کے بھوٹل کی عمارت نظر آگئی۔اس نے کار سارٹ کی اور اے ہوئل کی

اے البرٹ کو کمرہ نمبر بارہ آٹھویں منزل پرنے جانے کے لئے کہا۔ الرث نے جانی سنجالی اور مجر ویٹر کے بیچے جلیا ہوا وہ لفث کے ذريع أفوي مزل ربها ويرن كره نسرباره ك سلصنا الدا کیا اور الرث نے اے ایک چھوٹانوٹ انعام میں دیااور بھرجانی کی مدو سے دروازہ کھول کر کرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کرے کا دروازہ بند كرتے ي وہ سيرها چھلي كوركى كى طرف برها۔ اور اسے يه ويكھ كر اطمینان ہو گیا کہ خاکی رنگ کی عمات اس کی کھڑی کے عین سلصنے تھی۔اس نے ایک نظرنیچ سڑک پرڈالی ۔سڑک پرٹریفک خاصا تھا۔ الرث نے سوچا کہ اگر اس نے دن کے وقت کو برا م کا استعمال کیا تو اس کی آواز لو گوں کو متوجہ کر دے گی۔ اس لئے رات کو اے استعمال ہونا چاہئے ۔ مگر اب مسئدید بھی تھا کہ ہو سکتا ہے عمران رات سے وہلے اس عمارت کو چوڑ دے اور اس طرح اس کی تمام جدو جدرائيگال على جائے - دوسرا مسئلہ يہ بھی تھا كه راشيل اور مادام برتما بھی اس عمارت میں موجو دقھے۔الیمان ہو کہ وہ رات ہونے سے وسلے بی حمران کا خاتمہ کر دیں اور وہ ان سے پیچے رہ جائے سبحتانچہ وہ جد لحے کواس جارہا۔ پراس نے یہی فیصلہ کیا کہ اے زیادہ وقت ضائع نہیں کر ناچاہے ساور فوری طور پرجو کارروائی ہو سکتی ہے کر لینی

میپی سوچ کر اس نے جیب ہے کو برا بم ٹکالا اور اس کے ساتھ ہی اے کنٹرول کرنے والا آلہ بھی ٹکال لیا۔اس نے یہ کام دو مرحلوں میں مین گیٹ میں سے موڑ کر کار دوک کر وہ نیچے اترآیا۔ \* مجھے آخویں مزل پر ایک کرہ چاہتے \* ...... المرث نے کاؤنٹر پر گؤ کر کاؤنٹر کھرک سے مخاطب ہو کر کہا۔

مل جائے گا :..... کاؤنٹر کوک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* گر کرہ ایسا چاہئے بھی کارخ مزک کی طرف ہو کیونکہ میں ایسے کرے میں رہنا لینڈ کر تا ہوں :..... الربٹ نے جیب سے نوٹوں کا بنڈل ٹکالتے ہوئے کہا۔

" اسما ایک کرہ مال ہے جتاب " الله کاؤٹر کرک نے کہا اور می اس نے کی بورڈس مٹلی ہوئی چاہیوں میں سے ایک چابی نکال کر الربٹ کے سامنے رکھ دی الربٹ نے رجسٹر میں اپنا فرضی نام اور پتے لکھ کر دستھ کئے۔

م کتنے دن تمہری کے جناب "..... کاونٹر کھرک نے پو چھا۔ "مرے اکیہ کاروباری ووست نے تھے طنا ہے۔ اگر یہ طاقات آن ہی ہو گئی تو اکیب دن کے لئے ورنہ ہو سکتا اکیب ہفتہ بھی لگ جائے "..... البرٹ نے مسکراتے ہوئے جواب داو۔

" او کے ۔ چر آپ دو روز کا ایڈوانس جمع کرا دیں۔ چار ہزار روپے ".....کاؤنٹر کھرک نے کہا۔

" تھیک ہے "..... البرٹ نے سر بلاتے ہوئے کہا اور بنڈل میں سے چار نوٹ نکال کراس نے کاؤنٹر کھرک کی طرف کھسکا دینے ۔ کاؤنٹر کھرک نے رسید کاٹ کر البرٹ کو دی اور سابقہ ہی ایک ویٹر کو بلاکر

سرانجام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلے مرطے میں وہ کو برا بم کو اس نیا رنگ کی عمارت میں بہنچا ناچاہا تھا۔اور پیر کچھ دیررک کر اور لو گوں روعمل دیکھ کر وہ اسے آگے برهانا جاباً تھاسپتانچہ اس نے بم كنثرول كرنے والے آلے كا بثن دباديا۔آلے ميں كلي بوئي ايك چيو ی سکرین روشن ہو گئی سجند لمج البرث اے سیث کر تارہااور بھرام نے اٹھ کر کوبرا بم کو کھڑی کی چو کھٹ میں رکھااور کنٹرولر کے پیچ آگر بیٹھ گیااور بھراس نے آلے کے سنڑمیں نگاہواا کمیں زرد رنگ بثن دبا دیا۔ دوسرے کھے کوبرا بم میں گونج سی پیدا ہوئی اور بم ان جگہ سے اچھل کر باہر فضامیں اڑ ما جلا گیا۔الرٹ تنزی سے کنٹرولر لگی ہوئی ناب کو محماماً حلا گیااور بم اڑا ہواسرک یار کرے خاکی رنگہ ک عمارت کے صحن کے اور کی گیا۔الرث نے کنٹرولر کے ذریعے ا۔ کسی ہیلی کا پٹر کی طرح خاکی رنگ کی عمارت کے صحن میں آثار دیا او اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کا بٹن آف کر دیااور پھروہ اٹھ کر تیزا ے کھڑکی کی طرف لیکا۔وہ اس بم سے نکلنے والی گونج کار دعمل دیکھ چاہتا تھا۔ مگریہ دیکھ کر اس نے الممینان کی ایک گہری سانس لی ا سُرُك پرموجو د كوئي مجي څخص اس گونج كي طرف متوجه نهيں بهوا تھا منام ٹریفک حسب معمول حل رہی تھی۔البرٹ واپس مڑا اور اس ۔ وہ آلہ جیب سے نکالا جس کے ذریعے وہ ممرز کو چیک کریا تھا اور اس ے ذریعے اس نے راشیل کو چیک کیا۔ مگر دوسرے کمحے وہ حرت ۔

الجمل بزابه

صفدر کے پہنچنے ہی عمران اپنے کرے میں بے ہوش پڑے ہوئے راشیل کو اٹھواکر صفدر کی کارمیں ہسپتال سے باہر لکل آیا۔

" اسے دانش منزل لے جانا ہے" ..... صفدر نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔

"ارے نہیں بھائی۔یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔اسے زیرہ ہاؤس میں فی جلود اگر دائش منزل میں لے گیا تو وہ نقاب پوش خواہ خواہ شور کے ہا اور صفدر نے سر کا چاہ کا در صفدر نے سر پہلے ہوئے کا رآگے بڑھا دی۔ بہوش راشیل کو انہوں نے پھلی سیٹوں کے درمیان طاویا تھا۔

م یہ حکر آخر کیا ہے "..... صغدر نے کار طباتے ہوئے ہو تھا۔ " مجھے تو کوئی محن حکر ہی معلوم ہو تا ہے۔ فلیٹ مو پر فیاض کا تھا اے مجھوں نے اڑا دیا۔ رانا تہور علی صندوتی سے بڑی معتبی کر کے " سی مجھانہیں "..... صفدرنے حران ہوتے ہوئے کہا۔
" ارب بھی تم علامہ الدہر کے شاکر دین جاؤ۔ تب جمیں بھی آئے گی۔ اصل مسئد تو زروب جاب بلکی زروہ ویاوائٹ زروہ یا روہ کو ان کرتے ہوئے کہا۔ زروہ اوس مسئد تو زروہ کی گردان کرتے ہوئے کہا۔ اور بھراس سے وہلے کہ صفدر کی ہو چہا۔ کار زروہاؤس کے سامنے ہی گئے۔ میراس سے وہلے کہ صفدر کے ہوئے ہیا۔ اور صفدر نے کار بھائک کے سامنے دوک دی اور عمران کارے نیچ اتر کر بھائک کی طرف بڑھ گیا۔ نے ایک کی طرف بڑھ گیا۔ نے ایک کی طرف بڑھ گئے۔ اور کی گئے۔ نے ایک کی طرف بڑھ گئے۔ وہ کھول نے اور عمران کی کون سی جگہ دبائی کہ وہ کھول کے دور وہوں کی جگہ دبائی کہ وہ کھول کے دور کو دی تو دیخود کھل گیا اور عمران نے بھائک کو دھکیل کر کھول دیا۔

صفذر کاراندرلیآ جلاگیا۔ عمران نے بھائک بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بھائک بند کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بھائک کے دائیں طرف جالیوں کے اندر چہیا ہوا اکی چھٹا سا بٹن دیا ویا اور محر مسکراتا ہوا پورچ کی طرف برحتا جلا گیا۔ جہاں صفدر کار دوک چکاتھا۔
\* اے اٹھا کر لے آؤ" ..... عمران نے کہا اور خود ترز ترقدم اٹھا تا

عمارت کے اندرداخل ہو گیا۔ 'صفدر نے چھلی سیٹ کے پائیدان میں بے ہوش پڑے ہوئے راشیل کو کھینچا اور اے اٹھاکر کاندھے پر ڈال لیا اور بھر وہ عمران کے چھے چلٹا ہوا مختلف کروں سے گزر کر ایک کرے میں کچ گیا۔ رانا ہاؤس ادحار پر بیادہ بھی گیا۔اب سوپر فیاض علیحدہ ڈنڈاکئے میر۔ یکھیے ہے اور رانا تہور علی کے تیور تو بس دیکھنے ہی والے ہو گے \*..... عمران نے زبان چلاتے ہوئے کہا۔ "اور اب میرے فیال میں زروہاؤس کا نمبرآئے گا\*..... صفدر۔

کہا۔ "تمہیں ایک بات بیاؤں ۔ کسی کو بیاؤگ تو نہیں "..... اچاؤ عمران نے بڑے راز دارانہ لیج میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ "قالو"..... عمران صاحب "..... صفدر نے بنستے ہوئے کہا۔ "کیا فالوں"..... صفدر نے جران ہوتے ہوئے کہا۔ "کیا فالوں" ..... عمران نے جو اب دیا۔ " وہ قسم ہو تھے دے رہے ہو"..... عمران نے جو اب دیا۔ " اوہ ۔ مریا مطلب تھا کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں" ..... صفدر نے بہا۔

۔ ٹھیک ہے۔ اب مہنگائی کے اس دور میں یہی ایک چیز کھانے رہ گئی ہے جو آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہے"...... عمران نے سرملا

\* وہ آپ کوئی خاص بات بہار ہے تھے "..... صفدر نے اے موضوع برلاتے ہوئے کہا۔

" ارے ہاں۔ میں بتارہا تھا کہ زیردہاؤس ہر معالمے میں زرو۔ دہاں جو چیز بھی گئے آئے وہ زروہو جاتی ہے "..... عمران نے جو اب

"ا ہے ہماں بیڈ پر لٹا دو" ..... عمران نے کہا اور صفدر نے راشیر
کو بیڈ پری دیا۔ عمران نے بیڈ کے نیچ ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن وبایا تو

بیڈ کے ایک کنارے ہے لو ہے کی سلاخیں جو کمان کی طرح مڑی ہوئی
تعمیں تیزی ہے لٹل کر دوسرے کنارے میں غائب ہو گئیں۔ اب
راشیل اس بیڈ پر لو ہے کی مقبوط سلاخوں کے درمیان بندھ گیا۔ یہ
سلاخیں اس بیڈ بر لو ہے کی مقبوط سلاخوں کے درمیان بندھ گیا۔ یہ
سلاخیں اس کے جم کے بالکل ساتھ ساتھ تھیں۔ اور اس طرح جب
کے ہاتھیں عائب یہ ہو باتیں۔ راشیل کے لئے آسانی ہے حرکت
کرنے ممکن نہ رہاتھا۔

' اب مراخیال ہے اے ہوش میں لایا جائے ' ...... عمران نے کہا اور پچروہ کمرے میں موجو داکیا الماری کی طرف بڑھا۔

بہت رہے ہوں است کے میں انتخابات میں اس مرت برسات الجمال کے بہت اللہ کا گرے میں اہلی کی گونے پیدا ہوئی اوراس کے ساتھ ہی دیوار پرالیہ چھوٹی می سکرین خود مؤوروشن ہوگئی۔ عمران تیزی سے مزااور جیسے ہی اس کی نظرین سکرین پر پڑیں دہ ہے افتصار مسکرادیا۔ سکرین پرالیہ کی تھیم حورت عقبی بھائک پر مدر کی گھریں۔ کی جہت کہ بیات

چڑھ کر کو تھی کے اندر کو دتی ہوئی نظر آئی۔ یہ کون ہے "..... صفد رہے حیرت بحرے لیج میں پو تجا۔

یہ بھی میرے خرخواہوں میں شامل ہے ،..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں سکرین پر جی ہوئی تھیں۔ وہ حورت بھائک سے اتر کر تیزی سے عمارت کی عقبی ست بڑھتی جلی آ رہی تھا اور چروہ عقبی برآھے میں گئے گئی۔

میما فیال ہے۔اے ٹرپ کیاجائے ۔....مفدرنے پو چھا۔ \* ارے۔ارے۔صفدر۔ تو ہد تو ہد عورت کو ٹرپ کر و گے.. بھئ مجھے تو شرم آتی ہے۔کہیں ڈیڈی کو بنیہ جل گیا تو ۔.... مگر صفدر اس کی بات سے بغر تنزی ہے باہر لکل گیا۔

میران کی نظرین بدستور سکرین پر جی ہوئی تھیں۔ وہ اس مورت کو دیکھتے ہی، پچان گیا تھا کہ وہ مادام برتھا ہے اور پچرصیے ہی مادام برتھا نے برآمدے میں واضل ہو کر وروازہ کھولا۔ صفدر نے جو پہلے ہی وہاں پہنچ چاتھا۔ مادام کے سینے برریو الور کی نال رکھ دی۔ عمران کے جہرے پر ہگلی می مسکراہٹ ووڑ گئی۔ کیونکہ وہ مادام برتھا کی فطرت کو اتھی طرح کیھیا تھا کہ وہ آسانی سے مار کھانے والوں میں سے نہیں اور پچر وی ہوا۔ مادام برتھاکی ایک ٹانگ بجلی کی ہے تیری سے حہیں اور پھر

اور چر عمران نے مادام کا ہاتھ جیب میں رشکتے دیکھا اور وہ بے تعاشہ وروائے کی طرف دوڑا۔ کیونکہ دوجا نتا تھا کہ اب مادام زہر بلی سون کا دار صفدر برکرے گی اور اگر صفدر ذراسا بھی سست رہا تو اس کی موت تھینی ہے۔ دو تین کمروں سے نکل کر جب وہ اس کمرے کے دروازے پر بہنچا جس کے باہر برآمدے میں صفدر اور مادام برتھا کے دروازے پر بہنچا جس کے باہر برآمدے میں صفدر اور مادام برتھا کے درمیان دھینگا صفح ہوری تھی۔

اور صفدر کے ہائقے سے ریوالور نکلیاً حلا گیا۔

جب عمران بہنچا تو ای لیے صفدر نے ماوام کے دونوں ہاتھ بکو کر پوری قوت سے اس کی تاک پر ٹکر ماری اور مادام کے حلق سے جمعیا تک ج نكل اس كى ناك سے خون فوارے كى طرح نكف لكا اور وہ ب ہوش ہو کر زمین پر گرتی جلی گئی۔

"خوب اب عورتوں سے دھینگامشق شردع کر دی " ...... عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔

" يه عورت ب- خداكى پناه مرك تصور مين مجى ند تماكه يه بھاری بجر کم ہونے کے باوجو داس قدر بھر تیلی بھی ہو سکتی ہے ،۔ صفدر نے طو<u>یل</u> سانس لیتے ہوئے کہا۔

" یہ مادام برتھا ہے۔ ایکریما کے دارالحومت ناراک کے ایک نائك كلب كى مالكه اور يورك ناراك مح خند اس كے نام يے

كانينة بين " .... عمران نے مسكراتے ہوئے جواب دیا۔ " ميج مين ده غند اگر محج ايك لمجه كى بھى در بهو جاتى تو زہريلى سوئی مرے جمم میں ترازد ہو چی تھی" ..... صفدر نے آگے بات كر

دیوارے قریب بڑی ہوئی زہریلی سوئیوں والی ڈبیاا ٹھاتے ہوئے کہا۔ " يه اس كا تضوص بمتياد ب-اس الحاكر كمر سي لے آؤ" عمران نے کہااور پھرواپس مڑ گیا۔

جب وه واپس اس کرے میں پہنچا جہاں راشیل موجو و تھا تو صفدر بھی بے ہوش مادام برتھا کو اٹھائے وہاں ہی گیااور اے راشل صبے ایک

عمران نے اس بیڈ کا بٹن دبایا اور مادام برتھا کا جسم بھی سلاخوں میں بندھ آجاا گیا۔

اور بيذير لثاويا

\* ویسے آپ کا یہ سسٹم بڑا آٹو بیٹک ہے"..... صفدر نے دیوار پر موجو د سکرین کی طرف دیکھا مگر اب دہاں نعالی دیوار تھی۔

" ہاں۔اس لئے توعیاں کی کرسب زیروہو جاتے ہیں "..... عمران

نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

- مرآب کی عدم موجودگی میں بھی یہ سسم کام کرتا رہا ہے"۔

ارے نہیں۔اس کا کنٹرول مسلم بھائک میں نصب ہے۔میں نے پھاٹک بند کرتے وقت اے آن کر دیا تھا۔ جاتے وقت اے آف كر ديناً بون " ..... عمران في مسكرات بوئ جواب ديا اور يمر ده دوبارہ اس الماري كى طرف برصے لكا جس كى طرف وہ مادام برتھا ك

آنے ہے وہلے جارہاتھا۔ اس نے الماری کھولی اور پھراس کے اندر سے ایک چھوٹا ساآلہ ثکال بیا۔ جس کے دونوں اطراف سے دو تاریں باہر نکلی ہوئی تھیں۔

تاروں کے سروں پرسڈ فون جسے رسپورسنے ہوئے تھے۔ عمران وه آله انها کر واپس راشیل کی طرف برصف نگا- ابھی وه راشیل کے قریب بہنیا ہی تھا کہ ایانک کمرے میں تنز سنٹی کی آواز گو نمی

اور اس کے ساتھ ی دیوار برایک سکرین روشن ہو گئ -ان دونوں نے چونک کر سکرین کی طرف دیکھا اور بچر دونوں کی آنگھیں حمرت ے محلق علی گئیں۔

انہیں زروہاؤس کے کشادہ صحن کی فضاسی ایک چھوٹی سی ڈبیا

کسی جیلی کاپٹر کی طرح ال تی ہوئی نظر آئی۔ اور پھر وہ صحن کے ایک کونے میں بڑے آرام سے الر گئی۔ اس ڈییا کے اترنے سے پیدا ہونے والی گونغ مجی کمرے میں سنائی وے رہی تھی۔

' کو برا بم ''….. عمران کے منہ سے سرسراہٹ می نقلی اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ہو آلہ راشیل کے جمم پر رکھ دیا۔ اس کمح انہیں سکرین میں نظر آنے والے منظر میں سامنے والے

ہوئل کی آٹھویں مزل کی کوری کے ایک بجرہ بھائکا نظر آیا۔اس کی نظری بدی تھیں۔
نظری بدی تیزی سے زردہائی اور مزک کا بائزہ لے رہی تھیں۔
عمران نے اے دیکھتے ہی بہان لیا کہ یہ دی تخص ہے جب جو ذف
جہت سے بوشی کے عالم میں اٹھا لایا تھا اور جس کے پاس مم
کٹرونگ مشین تھی اور جس کے آن ہوتے ہی رانا باؤس تباہ ہوگیا

عمران ساری صورت حال المیب لمح میں مجھے گیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا کرے سے باہر تطابع کی طرح مند اٹھائے ابھی تک کرے میں کھوا تھا۔ ابھی تک کرے میں کھوا تھا۔

چند کموں بعد عمران دالی کرے میں داخل ہوا تو اس نے ہاتھ میں دو ڈبیا پکڑی ہوئی تھی۔

" يہ كوبرا بم كيا ہو يا ہے" .... صفدر فے وبيا كو ويكھتے ہوئے

ا۔ \* یہ انتمائی ہولناک بم ہے اور ہروں کے ذریعے اسے کسی خلائی

جہاز کی طرح الزایا اور اثار اجا سکتا ہے۔ تم اسے بکڑو۔ میں ذرا اس کے ڈرائیور کو کپڑ لاؤں '..... عمران نے ڈبیا صفدر کے ہاتھ میں دیتے جوئے کہا۔

> م مرگر "..... صفدر بم کو ہائق میں بکرنتے ہوئے جھجکا۔ \* مم سگر "..... صفدر بم کو ہائق میں بکرنتے ہوئے جھجکا۔

"محمراؤ نہیں ۔ یہ زیرد ہاؤس ہے سمباں ہر قسم کی چیز زیرد ہو جاتی ہے۔ یہ اس ممارت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ اس ممارت میں داخل ہو جاتے کے بعد ناکارہ ہو چا ہے۔ .... عمران نے اے تسلی دیتے ہوئے کہااور بھر تیزی سے وروازہ کھول کر باہر نکا جاتا ہا گیا جبکہ صفدر راشیل اور مادام برتھا کے ور میان کھول کر باہر نکا جاتا ہو فناک بم کو دیکھتارہا۔

پتد لحوں تک اے بغور دیکھنے کے بعد اس نے ہم کو مادام برتھا کے موٹے پیٹ پرر کھااورخو دراشیل کی طرف بڑھ گیا۔اس نے سوچا کہ عمران کے آنے ہے وسلے ہی دوراشیل سے کچہ پوچھ کچھ کر لے کہ آخر یہ سب کیا چکرے ۔ ٹاکہ لینے طور پر ایکسٹو کو رپورٹ دے سکے۔

جوانا سڑک برجلتا ہواسڑک کی دونوں طرف کی عمارتوں کا جائزہ لینے نگا اور مجر کافی دور اے ایک خاکی رنگ کی بڑی سی عمارت نظر آگئ اور جوانا کے پجرے پراطمینان کے آثار انجرآئے۔اب تک وہ ٹائیگر کی طرف ہے مشکوک تھا کہ شاید اس نے دھوکہ ند دیا ہو مگر خاکی رنگ کی عمارت و یکھنے کے بعد اے اطمینان ہو گیا کہ ریسٹ روم میں آنے والے نے صح معلومات فراہم کی ہیں ۔خاک رنگ کی عمارت جو زیرو ہاؤس تھی کو دیکھتے ہی جوانا کے قدم تیزہو گئے ۔ مگر ابھی دہ زیروہاؤس ے کچے دور بی تھا کہ اس نے عمارت کا پھائک کھلتے دیکھا اور دوسرے لمح وہ چونک بڑا کیونکہ عمارت سے ایک نوجوان انتہائی تیزرفتاری ہے پاہر نگلا اور بھرآندھی اور طوفان کی طرح دوڑتا ہوا سرک کراس کر ے عمارت کے سامنے والے وس مزلہ ہوئل کی طرف بوسا علا گیا۔ جوانانے دیکھتے ہی بہمان لیا کہ زیرہ ہاؤس سے نظنے والا عمران ہے۔ محر جب تک وہ سڑک کراس کر ہا عمران ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہو چکا تھا۔جوانا کو یہ ویکھ کراور بھی اطمینان ہو گیا کہ اب اے اپنے شکار ے نیٹنے کے لئے عمارت کے اندر ندداخل ہو ناپرے گا ۔

چنافچہ اس نے سڑک کراس کی اور کھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کی طرف بڑھتا چلا گلیا۔ ہوٹل کے ممپاؤنڈ میں واخل ہو کر وہ سیدھا مین گلیٹ کی طرف بڑھا اور جب وہ مین گلیٹ میں واخل ہوا تو اس کی تیز نظریں ہال کاجائزہ لینے لگیں مگر عمران ہال میں کہیں بھی نظرنہ آرہا تھا۔ مجراس کی نظریں لفٹ پر پڑیں۔ وہاں ود لفٹیں تھیں جو مسلسل منیل روڈ پر پہنچتے ہی ڈوائیور نے چھلی سیٹ پر پیٹھے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ \* بتناب نمیل روڈ آگیا ہے۔آپ نے کہاں اترنا ہے \*..... ڈوائیور کا لچر بے عد مؤوبانہ تھا۔ شاید وہ جوانا کے جسم اور قدوقامت سے بری طرح خالف ہو چکاتما۔

مسلمنے بوک پراتار دو اسسجوانائے گہری نظروں سے اردگرہ کی مسلمنے بوک پراتار دو اسسجوانائے گہری نظروں سے اردگرہ کی محمار توں کا جارتوں کا جارتوں کا جارتوں کا جارتوں کی ایک سائٹر پر ٹیکسی روک دی اورجوانا نیچ انرآیا۔ اس نے ایک بڑاسانوٹ جیب سے نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی گوہ میں چھینکا اور بے نیازی سے جنا ہوا آگر بڑھ گیا۔ شیکسی ڈرائیور نے بلند آواد میں اس کا شکر یہ اداکیا اور مجر تیزی سے شیکسی ڈرائیور نے بلند آواد میں اس کا شکریہ اداکیا اور مجر تیزی سے شیکسی آگر بڑھادی۔

معروف کار تھیں اور لوگ اس کے ذریعے اوپر کمروں سے آاور جارب تھے جوانا سوچ ہا تھا کہ اب استے بڑے ہوٹل میں عمران کو کہاں سے دھونڈے بحد کمے وہ دروازے کے سلمنے کمواسوچتا رہا۔ پھر اس نے دھونڈے بحد کمے وہ دروازے کے سلمنے کمواسوچتا رہا۔ پھر اس نے

و دوسری بوش لاؤساور سنوسر بیب تک میں نه رو کوں اس طرح وتلیں لاتے علیے جاؤت .... جوانا نے ویٹر سے تحکمانہ لیج میں کہا جو ریب ہی کھزا ہواتھا اور ویٹر تیزی سے سرملا تا ہوا والیس مڑگیا۔

جواناکی تیز نظرین سارے بال کا جائزہ لے ری تھیں اور وہ ذمنی اور مراہنے آپ کو اس بات پر تیار کر رہاتھا کہ اس بار جسے ی عمران ے نظرآئے وہ ایک ہی وار میں اس کی گردن تو زدے - جے جے وہ اران کے متعلق موجها جارہا تھاولیے ولیے اس کے دماغ میں عصے ادر نتقام کی ہریں تیز ہوتی جارہی تھیں بھرجیے ہی ویٹرنے دوسری ہوتل كرر كمى - جوانانے يوں بوتل كو پكرا جيسے وہ منحى ميں جھنچ كر اس مے فکڑے کر دے گا۔ گر ہو تل ابھی اس سے منہ تک نہ بہنجی تھی کہ بانك تمام بال ماركك بوما حلاكياسبال كى بحلى حلى كمي تعى اورجوانا دنک کر اعظ کھوا ہوا اور پھر ہوتل چھوڑ کر وہ تیزی سے وروازے کی مف لیکا کیونکہ اے فوری طور پر یہی خیال آیا تھا کہ کمیں عمران اس ند صرے کا فائدہ اٹھا کر باہر نہ ٹکل جائے اور وہ ہوٹل میں بیٹھا اس کا تظاركر ياره جائے - مگر ابھى ده دروازے تك بمشكل بہنيا تھاكه اس مے قدم لڑ کھوا گئے اور دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے افھا کر واپس ہال میں پھینک دیا ہو۔ یمی فیصلہ کیا کہ اسے عمران کی والہی کا انتظار کو تاجاہتے وہ کمی نہ کسی وقت والہی آئے گا تو وہ اسے ہو ٹل سے باہر ہی دیو ہی ہے والہی آئے گا تو وہ اسے ہو ٹل سے باہر ہی دیو ہی ہے گا۔ اس باروہ فیصلہ کر چاہ تھا کہ عمران کے سنجلنے وہ سے بہتے ہی وہ اس پر ٹوٹ پڑے گاورچاہے کچھ ہی کیوں تد ہو جائے وہ اس کی گردن تو ڈکر نہ صرف بقتے ہیں لاکھ ڈالر کا متعدار بن جائے گا بلد اس سے اپی چھلی شکست کا بدلہ بھی لے گا۔

بلکہ اس سے اپی چھلی شکست کا بدلہ بھی لے گا۔

بتا نجے یہ فیصلہ کر کے وہ گیٹ کے قریب ایک بڑے سنون کی آ ڈ

میں خالی مزیر بیٹھ گیا۔اس مزیر بیٹھ کر وہ دونوں لغنوں کے ساتھ

ساتھ بیرونی وروازے کو بھی چیک کر سکتا تھااور عمران کی نظروں سے بھی نج سکتا تھا۔ بھی نج سکتا تھا۔ مین پر بیٹھیے ہی اس نے دیٹر کو دہسکی کی بو آل لانے کا آرڈر دیا اور چید محول بعد ویٹرنے وہسکی کی بو آل، جام اور سائفن سمیت اس سے سلسے رکھ دی۔

مگر جو انا تو خالص و اسکی پینیة کا عادی تھا۔ اس لئے اس نے تصندی بوش کا دھن کھولا اور چرا سے بوس منہ سے لگا کر پینے لگا جیسے وہ خالص واسکی کی بجائے کو کا کولا کی بوش پی رہا ہو۔ ہال میں بیٹھے ہوئے دوسرے افرادا سے حرت اور تعجب سے دیکھ رہےتھے۔ گر جو انا کو کس اور مجراس نے جھیٹ کر کوبرا بم کو کنٹرول اور برسٹ کرنے والی معنین اپنی طرف کھسکا لی۔ اس نے تیزی ہے اس کے مختلف بنن دبائے اور بجر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مطین کے ورسیان میں موجود مرخ رنگ کا بڑا سابن دبا دیا۔ یہ بئن کوبرا بم کو برسٹ کرنے کا تھا اور الرب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس بٹن کے برسٹ کرنے کا تھا اور الرب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس بٹن کے وسیتے ہی کوبرا بم بھٹ جائے گا اور عمران سمیت پوری بلڈنگ فضا سی قرول کی صورت میں بکرجائے گا۔

گرجب بنن دب جانے کے باوجو دامے سکرین پردہ کمرہ نظرآنا رہا۔ جس میں وہ بم موجود تھا تو وہ حیرت ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کنرول مشین کو ویکھنے لگا گر مشین بالکل ٹھیک کام کر رہی تھی۔اکیا کے کے لئے اسے طیال آیا کہ کہیں بم میں کوئی نقص درہ گیاہو مگر مشین پر موجود ڈائل کی موٹی بتا رہی تھی کہ بم کی ساخت بالکل ٹھسکی ہے گراس کی اندر کی مشین جام ہو چکی ہے۔

اس کا دماغ اکید لمج کے لئے حکرا گیا۔ صورت حال اس کی مجھ سے باہر تھی۔ بم بھی ٹھیک ہے۔ کنٹروننگ مشین بھی ٹھیک کام کر ری ہے۔ مگر بم چھٹا نہیں۔

اس لیے اس نے عمران کو بم لین ساتھی کے باقۃ میں پکردا کر تیری سے وروازے ہے باہر نگلتے دیکھا۔اس نے ایک بار پھر مشین کو چتک سمیا۔ بم کو برسٹ کرنے والا بٹن ابھی تک آن تھا گر بم صح سالم موجو د تھا۔الرٹ کی بچھ میں کچے نہ آرہا تھا۔اس کا یہ سب سے خطرناک حربہ البرث نے باہر کا انھی طرح جائزہ لیننے کے بعد جب مطنین آن کر کے راشیل کا جائزہ لینے کے لئے روشن ہوتی ہوتی سکرین کی طرف دیکھا تو وہ حمرت سے انچمل چاکیونکہ سکرین میں نظر آنے والے کمرے میں راشیل سادام برتھا اور عمران کا ساتھی موجو وقعے جبکہ عمران خوو غائب تھا۔

" اتنی دیرسی عمران کمال حلاگیا" ..... الرث نے بربراتے ہوئے

کما مگر چند ہی محوں بعداس سے پجرے پر اطمیتان کے آثار انجر آئے

کیونکہ اس نے عمران کو کمرے میں داخل ہوتے ویکھ لیا تھا۔ گر ایک

بار پراس کے جرے پر حرت کے آثار جماتے طے گئے ۔ کیونکہ اس

نے زیروہاؤس میں اٹارے ہوئے کو برا ہم کو عمران کے ہاتھ میں موجود

اوه - كبس بياس مم كو ناكاره ندكر وي " ..... الرث في سويا

اور بحراس کی آنکھیں حرت سے معنی جل گئیں۔ کیونکہ وروازے سے داخل ہونے والا عمران تھا۔ دی عمران جے قبل کرنے کے لئے اس و نے کوبرا بم عمارت میں بہنیایا تھا۔ عمران نے اندر واخل ہوتے ہی اطمینان سے دروازہ بند کیا۔الرب بھی اچھل کر کھواہو گیا۔

م محج مارنے کے لئے احنی وروسری کی کمیا ضرورت تھی۔خواہ مخواہ و كويرا بم اوات مجروب بو ..... عمران نے برے مطمئن ليج س كبار البرث چند کمح زہریلی نظروں سے عمران کو دیکھا رہا۔ دومرے کے اس کا ہاتھ بھلی کی می تیزی سے جیب میں رینگا۔ وہ شاید ریوالور فكالناحابها تحابه

مُكْر عمران بملااے اساموقع كهاں ديباً تماساس نے بلك تميكينے میں چھلانگ نگائی ادرالرث کو رگید تاہوا دیوارہے جائنرایا۔

الرث نے تیزی سے معنے مواے اور پوری قوت سے عمران کو یجیے دھکیل دیا۔ گرچونکہ وہ لڑائی مجوائی کے میدان کا آدمی نہیں تھا۔ اس لئے وہ عمران جیسے آدمی کو کورنہ کر سکااور عمران نے پوری قوت ے انچل کر اس کے سینے پر نکر ماری اور البرٹ کے حلق ہے ب اختیار چے لکل گئ اور دہ تھلی کی طرح فرش پر ہی تئے ہے نگا۔ عمران اب اعثر کر كمزابو كياتماادراس كي تيزنظرين البرث پرجي بوئي تحيير

البرث في جندي لمحول مين الهذآب كو سنجال ليا اور جراس ك ٹانگ حرکت میں آئی اور اس نے اپن طرف سے عمران کی دونوں ٹانگوں کے درمیان لات مارنے کی کوئشش کی۔ مگر عمران تیزی ہے

بهى ناكام بو تانظراً رباتها. اس فے آباب لمح كے لئے كھ سويااور بھر تىزى سے كوث كى جي میں ہاتھ ڈال کر ایک ٹیسٹر نکالا اور کنٹروننگ مشین کو پشت کی طرا ے جلک کرنے نگا۔ اے خیال ایا تھا کہ شائد مشین کے اندر کو برزہ ڈھیلاند پڑ گیا ہو گر ایک ایک پرزے کو چنک کرنے کے باو: كوئى بات اس كى مجھ ميں مذائى مشين باكل ٹھيك تھى اور مسلس کام کر رہی تھی۔ ابھی دہ مشین چیک کر سے سیدھا ہی ہوا تھا کہ اس سے کرے

زورے دستک ہوئی ادروہ چونک بڑا۔ " كون ب " ..... اس ف در دازے كے قريب " كن كر سخت ليج "

\* ویر سر "..... دروازے کے دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آد سنانی دی۔

ں دی۔ \* کیا بات ہے "...... البرث نے جمجملائے ہوئے لیج میں کہا۔ اکس صاحب جو اناآپ سے طنے آئے ہیں "..... اور دوسرے ۔ جوا ناکی بھاری آواز سنائی دی ۔

" وروازہ کھولو" ..... ایمرجنسی ساور البرث نے تیزی سے چیخی گ دی۔جوانا کلیماں پیخ جانا بھی اس کی سجھ سی نہیں آرہا تھا۔ مگر ظا ہے جوانا اپناآدمی تھا۔اس لئے اس نے دروازہ کھول دیا۔ مگر دوسر کے اے ایک زور دار وحکالگااور دہ پشت کے بل اچھل کر زمین پر آگر اور مچراس کے ذہن میں صغدر کی تصویر انجر آئی۔ جس کے ہاتھ میں وہ کو برا بم پکڑا آیا تھا۔ ظاہر ہے جب پوری بلڈنگ کے پرشچ از گئے تھے تو صغدر... اور پجر عمران تیزی سے مزااور آندھی اور طوفان کی طرح دوڑ تا ہوا کرے سے باہر ٹکٹا چلاگیا۔ای کھے بجلی دوبارہ آگئ گر عمران جا تیا تھا کہ صغدر دوبارہ واپس نہیں آسکتا۔ ا چل کر ایک طرف بث گیااور مجراس نے بھک کر دونوں ہاتھوں سے الرث کے جسم کو پکڑااور مجلی کی طرح حزبتا ہوا الرث اس کے ہاتھوں میں حکڑا فضامیں بلندہو تا حلا گیا۔

عین ای لحح کرے میں اند صرا مجا گیا۔ بوٹل کی بحلی چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفتاک و حماکا بوااور عمران ایک زور دار جسکلے سے لا کھوا گیا۔ یوں محسوس بواجیے خوفتاک زلز لے کی زد میں آگیا ہو۔ زور دار جسکل گئے ہے البرث اس کے ہاتھوں سے نکاتا چلا گیا۔ جو تک کھوا گئے ہے البرث اس کے جسکتے کہ البرث سیدھا اس کھوری میں جا گرااور پک جمیعتے میں نظروں سے خائب ہو گیا اور اس کی تنزور جمیعائک ہے تا تعریب منزل سے گرا اور پک جمیعتے میں نظروں سے خائب ہو گیا۔ البرث کھوری سے باہر جا گرا تھا اور ظاہر ہے۔ آٹھویں منزل سے گرنے کے بعد کھوری سے باہر جا گرا تھا اور ظاہر ہے۔ آٹھویں منزل سے گرنے کے بعد کھری سے باہر زیروہاؤس کو دیکھ دہا گرگی ۔ باہر زیروہاؤس کو دیکھ دہا

مر مران تعیرت بیت بنا المولی سے باہر زیرد ہادی کو دید بہا المولی سے اور دھویں اور گرو کے تھا۔ بھر فرد کے درمیان خو فتاک آگ کے شعطے جہنم کی آگ کی طرف لیکت صاف نظر آرہے تھے۔ عمران کے دماغ میں آندھیاں می جل رہی تھیں۔ دہ جھر گیا تھا کہ کو برا ہم چھٹ گیا ہے اور اس کی وجہ بھی اس کی مجھ میں آگئ تھی کہ اوائک بھی فیل ہو جانے کی وجہ سے زیرد ہادس کا الیکر ایک نظام معطل ہو گیا تھا اور ہم جو اس خودکار نظام کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا تھام معطل ہو گیا تھا اور ہم جو اس خودکار نظام کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا تھام معطل ہو گیا تھا ہو تھے۔ بھٹ چوا۔

ہو نئوں کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا۔ \* مگر میں خود تہاری جیب سے تنام رقم نگال سکتا ہوں \* ۔ گو نگے

نے اشاروں سے جواب دیتے ہوئے کہا۔

د دیکھو۔ میں کسی مذکسی طرح آزاد ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میرا دہ ساتھی جو باہر موجود ہے کچہ زر بعد تھے ملاش کر تا ہولہاں آجائے گا اور مجر ظاہر ہے نہ صرف تم رقم ہے ہائق دھو بیٹھو کے بلکہ اپن جان بھی گؤادو گے۔اس نے مری بات مان جاؤ۔.... نائیگرنے کہا۔

اور شاید بات ویڑئی سمجھ میں آگئ ساس نے قریب بڑی ہوئی بھل کاشنے والی حجری اٹھائی اور چند ہی کمحوں میں ٹائیگر کی رسیاں کاٹ

ں۔ نائیگر آزاد ہوتے ہی تیزی سے الجمل کر کموا ہو گیا۔ اس نے

نا بیر اراو ہوتے ہی میری سے ایس کر کھوا ہو کیا۔ اس کے اہل کر کھوا ہو کیا۔ اس کے اہل کو کا زرونی جیب سے مو سو کے پانچ نوٹ نگال کر ویٹر کے ہاتھ میں دے دیئے۔ویٹر نے مسرت مجرے انداز میں سرجھا کر شکریہ اوا کیا۔ مگر نا تیگر اس کا شکریہ وصول کرنے سے بیشتر ہی دوڑ تا ہوا کمرے سے باہر نگلنا حیالا گیا۔ اس کا رخ لیے موٹر سائیکل کی طرفِ تھا۔ دہ تھوم کر ہوٹل کے مین گیٹ کی

لینے موٹر سائیکل کی طرف تھا۔ دہ طوم کر ہو ٹل کے مین گیٹ کی طرف جانا چاہتا تھا۔ تاکہ اگر جوانا ٹیکس کے ذریعے زیرہ ہاؤس جائے تو وہ نہ صرف اس کا تعاقب کر سکے بلکہ اگر ہو سکے تو اس سے پہلے مہائج کر عمران کو اس کے آنے کی اطلاع کر سکے۔

وہ ریسٹ روم سے نکل کر دوڑ تا ہوا موٹر سائیکل تک بہنچا اور پھر

بڑا سانوٹ جو اس کو جاتے وقت جو اتا دے گیا تھا۔ جیب میں ڈالا اور پھر معنی خیز نظروں سے ٹائنگر کو دیکھنے لگا۔ ٹائنگر نے آنکھوں کے مخصوص اشارے سے اسے کما کہ وہ اس کی گر دن پر ہاتھ رکھے تا کہ وہ اس سے بات کر کے ٹائنگر کو گو نگوں سے بات کرنے کے طریقے کا علم تھا کہ اگر گو نگا مقابل کی گردن پر ہاتھ رکھ دے اور مقابل بات کر سے تو گر دن اور ہو آدمی پوری بات آسانی تو گردن اور ہو آدمی پوری بات آسانی سے مجھے جاتا ہے۔ گو تکا ویٹر ٹائنگر کے اس اشارے کو مجھے گیا۔ اس نے آگے بڑھ کرائی ان آنگر کی گردن پر رکھ دی۔

جوانا کے کمرے سے باہر نکلتے ہی اس گونگے اور بسرے ویٹرنے وہ

من سنو ویٹر ۔ ثم غریب اور خمیر جانبدار آدمی ہو۔ ایسانہ ہو کہ تم مفت میں مارے جاؤہ حمہیں اس حبثی نے مو روپے انعام دیا ہے۔ میں حمہیں پانچ مو روپے دوں گا۔ تم تھجے آزآو کر رو\*..... ٹائیگر نے گیا۔ مگر ابھی وہ زیروہاؤس سے تھوڑی ہی دور تھا کہ اس کی نظریں جوانا پر ہو گئیں۔ جو زیروہاؤس کے سامنے واقع دس منزلہ ہو ٹل کی طرف تحری سے بڑھا جلا جارہاتھا۔

نانگر بھی گیا کہ جوانا نے زردہادس کی نگرانی کے لئے اس ہوٹل میں تھہرنے کا پردگرام بنالیا ہے۔ بہتائی جب جوانا ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہواتو نائیگر موٹرسائیکل دوزانا ہواساتھ والی گئی سے گرر کر زردہاؤس کی پشت پر پہنچ گیا۔ اے معلوم تھا کہ زردہاؤس کی پشت پر بھی ایک بھائک موجودے۔وہ سامنے کے دروازے سے اس سئے اندرد وانا جاہاتھا کہ جوانا اے جنک عدکر لے۔

بچلے بھانک کے قریب پہن کر اس نے موٹر سائیل روکی اور پھانک کے اور چرصآ ہوا تری سے اندر کی طرف کو دگیا۔ زرد ہاوس میں وہ کی بار آ چاتھا اس سے اسمبال کے تنام نظام کاعلم تھا۔اے معلوم تھاکہ اگر عمران بلڈنگ کے اندر ہوگا تو اے سکرین پر ٹائیگر اندر آیا ہوانظر آگیا ہوگا۔

بچلے بھائگ کے قریب ہی کڑ اس نے موٹر سائیکل روی اور پھاٹک کے اوپر چرمنا ہوا تیری سے اندر کی طرف کو دگیا۔ زرد ہادس میں وہ کمی یارآ چاتھ اس سے اے سہاں کے تمام تھا م کا علم تھا۔اے معلوم تھا کہ اگر عمران بلڈنگ کے اندر ہوگا تو اسے سکرین پر ٹائیگر اندر آنا ہوانقر آگیا ہوگا۔ اندر آنا ہوانقر آگیا ہوگا۔

چھاٹک سے اتر کر وہ دوڑ یا ہوا برآمدے کے قریب بہنچا۔ اچانک

موٹر سائیکل سنارٹ کر کے ہوٹل کی پشت ہے ہو تا ہوا وہ ہوٹل کے میں کمپاونڈ کے سامنے آگیا۔ اے وہاں کوئی ٹیکسی نظرنہ آئی تو اس نے موٹر سائیکل ایک طرف روکی اور پیدل چلتا ہوا وو بارہ پارکنگ شیڈ کے اس بوڑھے کی طرف بڑھنا چلا گیا۔ اس نے بچاس روپے کا نوٹ تکالا اور جاتے ہی بوڑھے کے باتھ میں رکھ دیا۔

" باباساس دیو نناصبی کو ہوٹل سے جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا"۔ ٹائیگرنے سر گوشیاند انداز میں پو چھا۔

" دوا بھی جند کے ہوئے نیکسی میں بیٹیر کر گیا ہے۔ ایک مسافر کو نیکسی ڈراپ کرنے آئی تھی۔ دواس میں بیٹیر کر گیاہے "...... بوڑھے نے جواب دیا۔

، شکرید میں نائیگر نے جواب دیااور چر تیزی سے بھا گیا ہواوالی اپنے موٹر سائیکل کی طرف برصا جا گیا۔

وہ بھے گیا تھا کہ جو اناسید صائر روباؤس کی مکاش میں گیا ہوگا۔ اس فے سوچا کہ اب ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ جو انا ے قبط زیرو ہاؤس تی جات کہ وہ جو انا ے قبط زیرو ہاؤس تی جو سکے اور عمران کو اس کے آنے کی اطلاع کر دے تاکہ زیرو ہاؤس میں جو انا کا استقبال ٹھیک طریقے ہے ہو سکے اور عمران الاعلی میں مار شکا حالے۔ اگر عمران زیروہاؤس میں نہ ہوا تو چو جو انا کا تحالی کر کے اس کا دو سما ٹھنگانہ معلوم کر سکے سجتانی اس نے جو انا کا سے جو بھی مینے کے لئے ایک شارت کے راست استعمال کیا اور ترین سے جو موثر سائیکل وو (آ) ہوا تقریباً بندرہ منٹ بعد وہ تمیل روڈ پر چین

دروازہ ایک جینگے سے محطلاور دوسرے کھے ایک ریوالور کی نال ٹائیگر کے سینے پر جم گئی۔ ٹائیگرنے ایک کمے میں پہچان لیا کہ دہ صفدر تھا۔

ے سینے پر جم گئ۔ٹائیگرنے ایک لیج میں پہچان لیا کہ وہ صغدر تھا۔ صغدر صاحب۔ عمران صاحب اندر ہیں '…… نائیگرنے بڑے معا

" تم کون ہو"..... صغدر نے اپنا اور عمران کا نام سنتے ہی جو نگ کر

" میرا نام نائیگر ہے۔ میں عمران صاحب کا اسسنٹٹ ہوں ۔۔ نائیگر نے جواب دیا۔

"اوہ سوری ۔ میں خمیس نام سے تو بہجانیا ہوں مگر شکل مہلی بار دیکھ رہا ہوں "..... صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے ریوالور جیب میں ڈال بیا۔

"عمران صاحب"..... ٹائیگرنے پو چھا۔

مطمئن ليج ميں سوال كيا۔

وہ ابھی پتند لیجے پہلے سلصنے والے ہوٹل کی طرف گئے ہیں۔ وہاں کسی مجرم کو کپڑناہے ' ..... صفدر نے جو اب ریا۔

اوہ خصنب ہو گیا۔اس کا مطلب ہے جو اناخود ہو ٹل میں نہیں گیا ملک مان صاحب کے بیچھے گیا ہے ۔.... فائیگر نے انتہائی تھویش کیا بلکہ عمران صاحب کے بیچھے گیا ہے ..... فائیگر نے انتہائی تھویش بحرے ملجے میں کہااور پھر تیزی سے والہس برآمدے کی طرف مزااور باہر

مسنوٹائیگر تھے باؤکیا بات ہے ".....مفدرنے اس سے جرب را تہائی تطویش کے آثار دیکھتے ہوئے ہو جہا۔

معمران صاحب شدید خطرے میں ہیں۔ وہ دیو بے خبری عیں انہیں دورج کے گا ۔ نائیگر نے تیری سے پچھلے بھائک کی طرف برجعے ہوئے کہا۔

ودو دوج لے گا۔ بوری بات بناؤ ..... صفدر نے انتہائی مخت کیچ میں کہااور بے انتشارانہ طور پروہ بھی عمارت سے نکل کر ٹائیگر کے بنچے جلنا ہوا بھانگ کے قریب کئے گیا۔

یپ بار بار بات کرد ہیں ہے صنور صاحب ..... نامیر نے بہائیر نے بہائیر نے بہائیر ہے۔ بھانک پرچڑھتے ہوئے کہا۔

" مھرور تم اس طرح نہیں جا سکتے۔ ہو سکتا ہے تم مجھے ڈاج کر رہے ہو" ..... اچانک صفدر نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ اے اچانک جیال آگیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اصلی ٹائیگر نہو۔

مگراس سے وہلے کہ ٹائیگر کوئی ہوشب ریتا۔ اچانک ایک خوفتاک اور لرزادینے دالا دھماکہ ہوااور وہ دونوں بھاٹک سمیت اڑتے ہوئے باہر گلی میں جاگرے۔ انہیں یوں محسوس ہواجیبے کمی دیونے انہیں اٹھاکر دور چھینک ریا ہو۔ ھماکہ اساخ فناک تھاکہ چند لمحوں کے لئے توان کے حواس فائس ہوگئے۔

اور پچر جب ان کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ یہ دیکھ کر حمران رہ گئے کہ زیردہاوس کے پرزے فضا میں اڑر ہے تھے اور ہر طرف دھوا یں اور گر د کے بادل چھاگئے تھے چو نکہ وہ پھاٹک سمیت باہر گل میں گرے تھے۔اس کئے عمارت کے چھروں کی بارش سے براہ است تو چ گئے گر

اس کے باوجود باریک ہتم وغرہ ان برگرے ضرور مگر وہ ﷺ تھے ہے ارد گرد کی عمار توں کو بھی شدید نقصان بہنچاتھا۔ صفدراورٹائیگر ہوش میں آتے ہی تری سے افعے۔ گرد کی وجد سے وه بهجان بنه رے تھے۔

• تم تو میرے لئے فرشتہ رحمت ثابت ہوئے ہو ٹائنگر ۔اگر میں تہارے پیچے باہر نہ آتا تو مرے پرزے بھی فضا میں اڑ رہے ہوتے " ..... صفدر نے زیروہاوس کی طرف و یکھتے ہوئے کہا۔ جہاں اب گرواور دھوئیں کے بادلوں میں آگ مے خوفناک شعلے لیک رہے

" یہ سب قدرت کے کھیل ہیں صفدر صاحب بہرعال ہمیں عمران صاحب کا ست کر ناچاہتے " ..... نائیگر نے کما اور وہ تیزی ہے سائیڈوالی گلی کی طرف بھا گیا حیا گیا۔صفدرنے بھی قاہرے اب اس کی پیروی کرنی تھی۔

جوانا بحلی فیل ہوتے ہی دروازے کی طرف ریکا مگر دوسرے کمجے اچل كريشت كے بل والي أكرا الك خوفناك اور لرزا دينے والى وهما کے سے پیدا ہونے والی لبروں نے اسے اچھال دیا تھا۔ ہوٹل میں چے ویکار اور افزائفری کچ گئے۔ وهماکه اساخوفناک تحاکہ جوانا کے ہوش بھی ایک لمے کے لئے فائب ہو گئے۔

مر مچروہ اپنے آپ کو سنجال کر اٹھا اور تیزی سے دردازے کی طرف لیکا۔ ہال میں موجو د دوسرے افراد بھی دروازے کی طرف لیکے تھے۔ مگر جواناان سب سے پہلے باہر نکلاتھا۔

اورای کمجے اسے فضامیں ہراتی ہوئی انسانی چیخ سنائی دی۔ چیخ اوپر سے نیچ آری تھی مچراکی بلکا دھماکہ ہوااوراکی انسانی جم ہوٹل ے بتمریلے کمیاؤنڈ برآگرااوراس کے جسم کے کچے جصے از کر اوھراوھر بکھرتے طے گئے۔

جوانا کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس طرف لیکے۔ اوپر سے كرنے والے كى كھوپرى باش باش ہو كلى تھى اور شايد جمم كى جمام مذیاں نوٹ گئ تھیں۔ مگر پشت کے بل کرنے کی وجہ سے اس کا بجرہ يحج سلامت تعاب

جوانا ایک نظرلاش کے جرب پر ڈالنے ہی دم مخود ہو کر رہ گیا۔ كيونكه لاش اس كے ساتھى الرك كى تھى۔ پر جواناكى نظريں سامنے زرو باؤس کی عمارت پرجم گئیں۔جس کے پرزے فضامیں اورب تھے سوھو میں اور کر دے بادلوں میں آگ کے شیطے لیک رہے تھے۔ جوانا سمجھ گیا کہ اس عمارت کی تباہی بقیناً الرث کے ہاتھوں ہوئی ہو گی۔ کیونکہ وہ البرٹ کے طریقہ کارے واقف تھا۔ مگر البرث اس بار خود بھی مذنخ مِیکا تھا۔ ساری صورت حال خود بخوداں پر آئینے کی طرح واضح ہوتی چلی گئی کہ البرث نے عمران کو مارنے کے لئے اس بلڈنگ میں بم چینکا ہو گا گر عمران نے شاید پہلے ہی اے چیک کرایا ہو گا۔اس لئے عمران اندھا وصد دوڑ ماہوا عمارت سے نکل کر ہوٹل میں داخل ہوا تھا اور اب یہ معلوم نہ تھا کہ البرٹ کو اوپر سے عمران نے پھینگا تھا یا بچر عمارت کے دھماکے سے وہ خودی نیچے گرا تھا۔

اب برطرف چین دیکار تھی اور لو گوں کا جوم اکٹھا ہو گیا تھا۔جو انا کی نظمیں گیٹ پر پڑیں اور دوسرے لمح وہ چونک پڑا۔ کیونکہ اس نے عمران کو ہو ٹل کے دروازے سے باہر نگلتے دیکھ لیا تھا۔ اب چو نکہ بے پناہ جوم کی وجہ سے وہ عمران پرہائق ند ڈال سکتا تھا۔اس کے وہ تیزی

ہے امک ستون کی آلڈ میں ہو گیا۔ حمران لوگوں کی بھو کو چرتا ہوا سڑک کی طرف بیصا۔ اس کے

انداز میں وحشت منایاں تھی۔ مگر دوسرے کمحے اس نے عمران کو معمضت دیکھا اور پر اس کی نظرین اس تباہ ہونے والی بلذنگ کے قریب سے دوڑ کر ہوٹل کی طرف آتے ہوئے دو افراد پر بڑیں۔ دو دونوں گرد میں اٹے ہوئے تھے ۔ مگر جوانا نے قریب آنے پر ان میں سے امکی کو فوراً بی بہجان لیا۔ دہ وہی آدمی تھاجے وہ ہوٹل میں باند ح کر چھوڑآیا تھا۔عمران شایدان دونوں کو دیکھ کری ٹھٹکا تھا۔اس نے عمران کے جبرے پراطمینان کے آثار تھیلتے صاف ویکھ لئے ۔

جوانانے ایک کمح کے لئے کچھ موچااور تھر بھوم کو چیر تاہوا عمران كى طرف برصاً على كياراس ك وماع س الرت كى لاش كموم ربى تحى اب عمران سے مد صرف اس في اپنا ذاتى انتقام ليناتھا - بلك اب البرث كا انتقام بھى اسے بى لينا تھا۔اس كے موٹے دماغ من الك خیال آیا تھا اور چونکہ وہ براہ راست ایکشن کا **قائل ت**ھا۔ اس لیے مزید حور و فکر فضول مجھتے ہوئے اس نے براہ راست اقدام کرنے کا ی فيعله كرابار

عمران ادراس کے دونوں ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے اور پر عمران کی نظریں تنزی سے اوحراو حردوڑنے لکیں۔ مگر جب عمران کی نظریں جوانا پریزیں تو جواناان کے قریب پہنچ جیاتھا۔ نائیگر بھی اے و یکھتے ہی چو کنا ہو گیا۔ انتقام لوں گا۔اگر تم ٹرد ہو تو مراجیلخ قبول کر لو۔ میں حہیں اپنے

سامقہ لڑنے کا چیلنے کر تاہوں ..... جوانانے سینے پرہاتھ مارتے ہوئے بنے فخریہ لیج میں کہا۔

"مجع تهارا چیلغ قبول ہے '..... عمران نے بڑے مطمئن لیج میں

جواب ديابه

" مصك ب سكرخالي ما فذ لزنا بوكا بعكه جهال تم چابو " بوانا

م بالكل تحكيك ب-يدسب الجمائ مخواه مخواه كواه ك جماك دور ے آدمی نیج جاتا ہے ۔ آؤہمارے سابقہ ابھی چلتے ہیں "...... عمران نے

مربلاتے ہوئے کہا۔ " عمران صاحب " ..... صفدر نے کھے كمنا جاہا۔

" تم خاموش رہو صفدر۔بڑے عرصے بعد ایک دلیپ موقع ہاتھ آیا ہے میں اے باتھ سے نہیں گواناچاہات عران نے کمااور محروہ تیزی ے آگے برصے لگا۔ واناس کے پیچے لیکا۔ قاہرے ٹائیگر اور صفدر بھی سائق ہوئے۔

ادھر بولسی اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں سائرِن بجاتی ہوئی تیزی سے زرود ہاؤس کے گرد چھیلتی چلی جاری تھیں۔ مگر عمران نے مزر کر بھی نيره باؤس كى طرف مد ديكها مقورى دورجاكر انهي ليكسى مل كمي اور مر دُرا ئيور كے ساتھ جوانا بيٹھ گيا۔ جبكہ عمران ، صغدر اور ٹائيگر چھلی نصمتوں پر بیٹھے گئے اور عمران نے دانش منزل کا بتہ بتا دیا اور صفدر " تم میرے شکار ہو عمران -اور میں نے اپن عاد منی شکست کے انتقام كے ساتھ ساتھ اب اپنے ساتھي كاانتقام بھي تم سے لينا بے رجو اس طرف لاش کی صورت میں پڑا ہوا ہے " .... جوانا نے برے عصیلے

252 -

لیج میں بھنکارتے ہوئے کہا۔وہ ان کے قریب پیچ کر سینے تان کر رک گیا تھا۔ " صرف ایک ساتھی کی بات کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے تم اپنے دو

اور ساتھیوں کو بھی انتقام میں شامل کر لو "..... عمران نے بڑے مطمئن انداز میں جوانا کو سرے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔

و اوم جوانا کو دیکھتے ہوئے ٹائیگر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نگالناچاہا مگر عمران نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ " دوساقحی "..... جوانابری طرح چونکاسه

" ہاں۔ ایک کا نام تو میں جانتا ہوں۔ وہ مادام برتھا ہے اور دوسرا اكي خوبصورت نوجوان بيسي عمر إن في جواب ديام

"اوه متم راشيل كى بات كررے ہو" ..... جوانانے وانتوں سے ہونٹ کامنے ہوئے کہا۔اس کی آنکھوں میں اب شعطے سے لیکنے لگے تھے۔

" راشیل ی ہوگا۔ بہرحال وہ دنوں اس عمارت میں قید تھے جیے حمادے ساتھی نے کوبرا مم سے تباہ کر دیا ہے اور ظاہرہے عمارت کے سات ان کے پرزے بھی فضامیں بھر عکم ہوں گے مسد حمران نے

م ٹھیک ہے۔ میں اکیلاہی تم سے اپنے سب ساتھیوں کی موت کا

مے جرے پرا حمینان کی مسکر اسٹ دیکھ گی۔وہ محد کیا تھا کہ حران اس حبق کو ٹریپ کر کے دانش مزل لے جانا چاہیا ہے ۔ تاکہ اے وہاں آسانی سے قید کرسے۔

" مرا خیال ب که تم کوئی دهوکا نہیں کرد گے " ..... جوانا نے تھیں علی استان کے استان کے استان کے استان کے استان ک

بہیں بھی وحوکا کسیا۔ تم جی بحر کر لینے ارمان نگال لینا۔ عران نے برے پراعتاد لیج س کہااورجوانانے سرطادیا۔

هیمی تیزی سے دوڑتی ہوئی وانش مزل کی طرف دوڑی جلی جاری

وائق منول کے وسیع وعرفی کہاؤنڈ میں اس وقت بھیب سامنظر تھا۔ عملان انداز تھا۔ عملان انداز تھا۔ عملان انداز معلم انداز معلم کے فاصلے پرجوانا سند کانے موجود تھا۔ ان دونوں سے پرے بہت کر نائیگر اور صفور کھوے بھیب ی تھا۔ ان دونوں کو دیکھورہ تھے وہ سب ابھی ابھی وائش منول میٹی تھے۔ ان دونوں کو دیکھورہ تھے وہ سب ابھی ابھی وائش منول میٹی تھے۔ میٹی تھے۔ میٹی تھے۔ میٹی تھے۔ میٹی تھے۔ وہ میٹی تھے۔ میٹی تھے۔ میٹی تھے۔ کار اور نار آدی ہے۔ میٹی تھے۔ کے جہاری موت پرافسوس ہو گاجوانا۔ تم واقعی دلر اور نار آدی ہو۔ اس میٹی تھے۔ میٹ

"موت کس کی آتی ہے۔ یہ ابھی معلوم ہو جائے گا۔جو انائے آج غف جنتے بھی شکار مارے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے ہی مارے ہیں "جو انا نے بڑے پراحماد کیچ میں جو اب دیتے ہوئے کہا۔

سنوجوانا۔ ابھی تھوڑی دیر بھر ہم دونوں کے در میان کوئی مذکو فیصلہ ہوجائے گا۔ مگراس سے پہلے میں جانتا چاہتا ہوں کہ حمہارا تعل کس تنظیم ہے ہے "..... عمران نے یو تھا۔

" میں ماسٹر کلر ہوں " ..... جوانانے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑ۔ فخريه لج مي كها..

ا اوه سید بات ب- حمارا تعلق ماسر کر دے ہے۔ پیشہ و قاتلوں کی بین الاقوامی تنظیم ۔ مگر میرے خلاف تمہیں کس نے ہائر ک تھا"۔ حمران نے سربلاتے ہوئے کہا۔

" محجے نہیں معلوم سید کام الرب كرتا تھا اسس جوانا نے جواب

" تُصليك ب شكريه -آواب إنى تمام حسرتين تكال لو" ..... عمران نے کمااور پھرتن کر کھڑا ہو گیا۔

جوانا کا جمم بھی عمران کی بات سفتے ہی تن گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ تنزی سے سیدھے ہوئے اور آنکھوں میں بے پناہ چمک انجر آئی اور مچروہ بڑے محاط انداز میں قدم افھایا عمران کی طرف برحا۔اس کی تیز نظریں عمران پرجی ہوئی تھیں۔

مر عمران یوں مطمئن انداز میں کھڑا تھا جیے اس کے سلمنے دیو قامت ماسرٌ كلر جوانا نہيں بلكه كوئي بچه كھزا ہو۔

جوانا ایک لی کے لئے عمران کے سلمنے کھوا اے گمری نظروں سے ویکھتا رہا۔ بچر اچانک امریوں کے بل تیری سے محوما اور اس کی

لات گھومتی ہوئی عمران کی نسلیوں کی طرف بڑھی۔ عمران شوتولو کے اس خوفناک داؤ کے متعلق الحجی طرح جانیا تھا۔ اس لئے اس نے اپنے آپ کو اس داؤے بچانے کے لئے اوپر والے وحرا کو تیزی سے پیچھے کیااور پھر پلک جھپکتے میں اس کا جسم کمان کی صورت

اختیار کرتا حلا گیا اور اس کمح عمران قلا بازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔جوانا كايد خوفناك داد ناكام بو كياتحااور وه الك بار بحرسدها كورا حريت بحری نظروں سے عمران کو دیکھ رہاتھا۔ یہ داؤجایانی مارشل آرٹ کی ا کیب قسم شو تولو کا محضوص داؤتھا اور اس سے کسی کا بچنا بظاہر ناممکن ہوتا ہے ۔ کیونکہ داؤ مارتے والا مقابل کو دائیں بائیں کسی طرف نہیں نگلنے دیتا۔ وہ اتنی تنزی سے وار کر تا ہے کہ اگر مقابل اس سے بچنے کے لئے دوسری طرف کو اچھے تو وی لات گھوم کر دوسری طرف وار كرتى ب اوريد داؤاكر تھكي طرح لك جائے تو ايرى كى مدو سے مقابل کی لپللیاں اس سے جم میں تھس جاتی ہیں اور نیجہ صاف قاہر ہے ۔اس سے بحاد کا صرف ایک می طریقة تحاادر وی طریقة عمران نے استعمال کیاتھا۔ مگریہ طریقہ اپنانااوراس پرفوری عمل کرنا اٹھے اچھے لڑا کوں کے لیے ناممکن ہو تا تھا۔ یہی دجہ تھی کہ جوانا کی آنکھوں میں حرت كآثارا بحرآئے۔

کھڑے کیوں ہو ۔ کیاا مک ہی داؤآ آیا ہے ۔۔۔۔۔ حمران نے اس کا مفحکہ اڑاتے ہوئے کہا اور دوسرے کیے جوانا ایک بار پر تیزی سے حركت مين آيا اور اس باراس نے مارشل آرث كاسب سے خطرناك

داؤآزیا یا تھا۔اس کے دونوں ہاتھ پھیل کرآگے بڑھے تھے۔ کمر محران کے قریب بنتیجتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں کو بیچے کی طرف کھیج ایااو، ایک زور داریج ار کر اس نے اپنا گھٹنا موز کر عمران کے پیٹ میر مارنا چاہا۔اس داؤمیں لازاً مقابل فریب کھاجاتا تھا کیونکہ اس کی نتام تر توجہ ہاتھوں پر مرکو زرہتی تھی۔ کمر عمران یکدم فضامیں اچھلا اور اس طرح ند صرف وہ گھننے کی ضرب سے نکے گیا بلکہ اس کی دونوں ٹانگیر پوری قوت سے جو انائے سیسنے پر پڑیں اور جو اناایک چیج مار کر پشت کے بل زمین پر جاگرا۔

"انمورا نمورا بھی ہے زمین ہے چیکنے لگے ہو"...... عمران نے زمین پر پیر جماتے ہوئے مضحکہ اٹرانے والے انداز میں کہا اور جوانا انچمل کر کھوا ہو گیا اور اس بار اقصتے ہی وہ تیزی ہے جھکا اس کے دونوں ہا تقہ زمین ہے تکے اور پروہ کسی گیند کی طرح سمٹ کر گوئی کی طرح سلمنے کھڑے عمران ہے آنگر ایا۔

اوراس بار عمران اس کی زدے نہ نگی سکااور وہ پشت کے بل زمین پر جا گرا جواناکا جسم اس کے اوپر تھا اور جوانا نے عمران کے زمین پر گرتے ہی پوری قوت سے اپن دونوں کہنیاں عمران کی لیسلیوں میں ماریں اور سابقہ ہی اس کا سرپوری قوت سے عمران کی ناک سے نکرایا۔ اس کمح عمران کا جسم بری طرح بڑیا اور اس کی دونوں ٹانگیں سرچی سے سمنیں اور جوانا فضامیں اچھل کر دورجا گرا۔

عمران الجمل کر سیدها ہوا۔اس کی ناک سے خون رسنے لگا تھا جبکہ

جوانا کی کہنیوں نے اس کی مہلیوں کو بری طرح بحثا دیا تھا۔ یہ عمران
ہی تھاجو جوانا کے اس خوفناک داؤے باوجو داخ کر کھڑے ہوئے میں
کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے سرکو جھٹکا دے کر دماغ پر چھیلتے ہوئے
کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے سرکو جھٹکا دے کر دماغ پر چھیلتے ہوئے
اندھیروں کو دور کیا۔ البتہ اس کے سینے میں درد کی تیز ہریں دوڑنے
گی تھیں اور چواس کی آنکھوں میں وحشت کے آثار تھاتے جلگئے۔
ادھر جوانا بھی تیزی ہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گر اس بار عمران نے
اے مزید کوئی داؤ استعمال کرنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اس نے
شو تو لوکا وہی داؤجو انا پر استعمال کراچو جوانا نے بہلے کیا تھا۔ عمران لو
کی طرح اپنی ایزیوں پر گھوا اور بھراس کی لات پوری قوت ہے جوانا
کی طرح اپنی بہلو پر پڑی اور جوانا لڑکھوا کر بائیں طرف جھکا ہی تھا کہ
کے دائیں بہلو پر پڑی اور جوانا لڑکھوا کر بائیں طرف جھکا ہی تھا کہ

کے ہوئے شہتری طرح زمین پر گرنا جلاگیا۔
عمران کے بوٹ کی ایزی پوری قوت ہے جوانا کے دونوں پہلوؤں
پر پڑی تھی اور جس جگہ اس کی ایزیاں پڑی تھیں وہاں سے نہ صرف
کھال بھٹ گئی بلکہ گوشت بھی پھٹا جلاگیا تھاادر خون کے دھیے جوانا
کی قمینی پر بھیلتہ جل گئے ۔جوانا نے نیچے گرتے ہی بلٹ کر اٹھنا چاہا
مگراب عمران پر جنون موار ہو گیا تھا۔وہ انچس کر آگے بڑھا اور اس کی
لات پوری قوت ہے جوانا کے دائیں رضار پر پڑی اور جوانا کا گال اس
طرح پھٹا جلاگیا جسے کسی نے گر ذیار دیا ہو۔اس کے طلق سے چج جی

260

اس کی ٹانگ دونوں ہاتھوں میں پکڑلی اور بھر ایک جھٹکا دے کر اے

یجھے گرا دیا۔عمران لڑ کھوا کر پشت کے بل زمین پر گرا ہی تھا کہ جوانا

کسی وحشی سانڈ کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔اس کا چمرہ بگڑ گیا تھا۔

دایاں گال بھٹ حکا تھا۔ گربے بناہ طاقت کے بل پراب بھی وہ لینے

قدموں پر ہی کھڑا تھا اور بجراس نے پوری قوت سے زمین پر پڑے

www.urdupdf.download

عمران نے دوسری لات حلائی مگراس بار جوانانے اتہائی بھرتی ہے

"اتھو بڑاناادر مردوں کی طرح لڑو۔ اہمی حمہارے جسم کی بہت ی بڈیاں سلامت ہیں ".....عمران نے غزاتے ہوئے کہا۔

" من شکست نسلیم کر دیکا ہوں ماسٹر۔ اب تم مجھے گولی مار دو"۔

جوانانے مسنے ہوئے لیج میں الک الک کر کبا اور مقابل کو ماسر کہنا

حتی شکست کی واقع دلیل تھی۔جوانا مردوں کی طرح اڑا تھا اور اس نے مردوں کی طرح ہی اپن محکست تسلیم کی تھی۔ عمران نے دونوں

ہاتھ اٹھا کر انہیں مٹی کی طرح جوڑا۔ یہ اس بات کا کاشن تھا کہ اس نے اور ائی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور بھراس نے جھک کر جوانا کا

ا یک مازو پکرااوراے تھینے کر کھواکر دیا۔ " محجے گولی مار دو ماسٹر۔ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ زندگی میں پہلی یار میں نے شکست تسلیم کی ہے "..... جوانا کی آنگھیں دھندلا گئ

تھیں اور اس کے بگڑے ہوئے منہ سے الفاظ رک رک کر نکل رہے سی جہاری طرح باسٹر کر تہیں ہوں ۔ مراکام لوگوں کو بارنا نہیں بچانا ہے ... عمران نے کہا اور بھراسے سہارا وے کر عمارت

ی طرف برصاحلا گیا۔ • عمران صاحب آپ نے کمال کر ویا۔ یہ تو انتہائی خوفناک لڑاکا

ب اسد صفدر نے آگے بڑھ کر کہا۔

" ہاں صفدر ۔ مارشل آرٹ میں شاید ہی اس کا کوئی مقابل ہو۔ برطال اسے وربینگ روم میں لے حلو۔ باتی باتیں وہیں ہوں ہوئے ممران پر چھلانگ نگادی۔ ممران نے اس کے چھلانگ نگاتے ہی تیزی سے لین دونوں گھٹنے کھڑے کرلئے اور جواناکا جم اس کے کھنٹوں سے پوری قوت سے نکرا گیا اور جوانا کے علق بے ایک کر بناک چیج نگلی اور وہ پلٹ کر زمین پر گرا۔ عمران کے دونوں گھٹنوں نے اس کے سینے کی پسلیاں تو ژوالی تھیں ۔جوانازمین پر گرتے ہی بری طرح ترسين لكا- وه اليب بار بحرافين كى كوشش كرربا تعاكم عمران ا چل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی لات ایک بار پھر فضا میں بھلی کے

کو ندے کی طرح لیکی اور اس بار اس کے نشانے کی زو میں جوانا کا بایاں جمزاآ گیااور جوانا کے حلق سے بے اختیار ایک اور پیج ڈکلی اور اس

نے زمین پربری طرح سرمار ناشروع کر دیا۔اس کے بائیں جبوے اور

گال کا بھی دی حشر ہوا تھاجو وائیں کاہوا تھا۔ عمران نے اس ایک بار مچرلات اٹھائی مگر اس کمح جوانا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں کی

انگلیاں ایک دوسرے میں ذال دیں اور عمران نے لات روک لی ۔ یہ

شكست تسليم كرنے كاكاش تھااورجوانااين شكست تسليم كر چكاتھا۔

آئے اس لئے نقیعناً تم نے مرے ملک میں کوئی قتل نہیں کیا۔ باتی رہ گیا مرامسئلہ۔ تو چونکہ یہ مرا ذاتی مسئلہ ہے تم مرے ملک کے خلاف کسی جرم میں ملوث نہیں یائے گئے ہو ۔اس لئے میں ای جانب سے

تمہیں معاف کر ماہوں۔ تم اگر چاہو تو میرے ملک سے واپس جا سکتے ہو \* ۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لیج میں کہا۔

م تم كريد مو ماسر مبت كريك مين مهاري عظمت كو سلام کر تا ہوں اور آج میں تمہارے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کو

معاوضہ لے کر قتل نہیں کروں گا۔ تم نے اپن عظمت سے میری آنگھیں کھول دی ہیں "..... جوانا نے انتہائی مصبوط کیجے میں جواب

" مجعے بقین ہے کہ تم اپنا یہ عہد مردوں کی طرح نبھاؤ گے۔ برحال تم مري طرف سے آزاد مو جہاں جي چاہے جاسكتے ہو"۔ عمران نے کری ہے انھتے ہوئے کہا۔

جاؤں گاسیں زر حرید غلام کی طرح تمہاری خدمت کروں گا"..... جوانا

· ماسٹر۔ تم تھے اپنے قدموں میں جگہ دے دو میں اب کہیں نہیں

نے تیزی سے بیڈے اتر کر عمران کے پیر پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے۔ ارے میرے پیر مچوڑ دو۔ میں پہلے بی ایک عبثی کو بری مشکل سے بال رہا ہوں ۔ کم بخت نے شراب بی بی کر مرا براغرق كرويا ب من جهي مدرس بيك وقت ووكونهي بال سكا" معران نے اپنا پیر تھڑاتے ہوئے کہا۔

گی ' ...... عمران نے کہا اور صفدر اور ٹائیگر نے آگے بڑھ کر جوانا کو سنجال لیاجو اب بری طرح لا کھا ارہا تھا اور عمران تنزی سے جلتا ہو ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا جلا گیا اور پھر عمران نے ڈریسنگ روم میں نه صرف این چونوں کا علاج کیا بلکه خود می جوانا کی نسلیاں اور اس کو چمرہ ورست کر کے اور اس کے ووٹوں پہلوؤں میں موجو و کھاؤ کا ماہم

ڈا کٹری طرح علاج کر ویا۔ \* اب تمهارا کیا پروگرام ہے جوانا\* ..... عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سامنے بیڈ پر پڑے پٹیوں میں لیٹے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ صفدراور ٹائیگر بھی کر سیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ۔

" میں تہارا مجرم ہوں ماسر - تہارا جو جی چاہے مرے ساتھ سلوک کرو۔ ولیے میں نے حمہارے جمیہا وشمن آج تک نہیں ویکھا جو مقابل کون صرف فوری موت سے بچائے بلکہ اس کاعلاج بھی کرے۔ جوانانے بڑے سنجیدہ لیج میں جواب دیتے ہوئے کمار

"سنوجوانا محج مهاري تطعيم ك متعلق علم بيدتم جار ممربو اور اب جہارے علاوہ تین ختم ہو عکے ہیں۔ گو س نے انہیں بھی نہیں مارا۔ الرث کے بم نے ان کا خاتمہ کیا ہے اور الرث جمثا لگنے ے میرے ہاتھوں سے نکل کر کھڑی میں اور وہاں سے نیچ سڑک پر آ گرا۔بہرحال جمہاری تنظیم کا ناتمہ ہو جکا ہے ۔ تھے یہ بھی معلوم ہے کہ

تم خوفناک پیشہ ور قاتل ہو ۔ نجانے اب تک حمہارے ہاتھوں کتنے قتل ہو مجے ہوں گے ۔ مگر چونکہ تم اس سے جہلے میرے ملک نہیں الكالي المستظم جومرف تين افراد رمشتل تعي المان من المحتى المحتال المان المان المحتال المحتار ال

استظم نظرياتي جدردي ركف ك باوجود عمران كو ان ك مقابل مين آنا

🖈 ڈیٹنگ تھری تنظیم نے عمران اور سیکرٹ مروس کو چکرا کر رکھ دیا۔ كياعمان استظيم كوختم كرني مين كامياب بوكيا ياخود بهي استنظيم مين شال بوكما

الك ايك كمانى جے يراه كرآب ايك بار پريشنيم كرنے ير مجور بو جائي عے كم مظهر كليم ايم اے كاقلم بميشه منفرد رابوں پر گامزن رہتا ہے۔



" تھك ب ماسر جہارى مرضى - مگر ميں جہارے علاوہ ز نہیں رہ سکتا۔ جو انا صرف اپنے ماسٹر کے یاس زندہ رہ سکتا ہے ور نہیں "..... جوانانے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کمااور مجروہ اجانگا پوری قوت سے ووڑا اور اس نے پوری قوت سے اپنا سر سامنے وا دیوار سے ظرادیا۔ایک دهماکه بواادر عمران کویبی محوس بواقع جوانا كاسر نكروں ميں تبديل ہو چكا ب - مگر جوانا آخر جوانا تھا۔ ات خوفناک ککر کے باوجود اس کا سرنہ صرف سلامت تھا بلکہ وہ لی قدموں پر بھی کھڑا تھا اور جو انانے ایک بار پھر آگے بڑھ کر پہلے ۔ زیادہ قوت سے سر دیوار میں مارنا چاہا۔ مگر اس سے پہلے کہ اس کام دیوارے نکراماء عمران نے لیک کراہے پیچھے کھینے لیا۔

" احجها بھئ احجها۔ تم میں جمی بھگتوں گا۔ اور کیا کروں "...... عمران

نے بڑے مایو سانہ کیج میں کہا۔ فکرید اسر - بهت بهت شکرید - حمین جوانا سے مجمی کوئی

شكايت مد بوگ "..... جوانانے مسكراتے بوئے كما اور عمران ك سلصنے دکوع کے بل جھکتا جلا گا۔

م<u>فاک مجرم</u> \_\_\_\_جن کے ساتھ عمران کے بادرجی سلیمان کو جان کیوا مقابلہ کرنا پڑا۔ کیاسلیمان مجرموں کے ہاتھ ہلاک ہوگیا۔ یا ؟ كياعمران اور فورسارز ان سفاك بجرمول كويكرث في اورياكيشياك بزار والمعصوم بچوں کی زندگیاں بچانے میں کامیاب ہوسکے یا ناکائی ان کا مقدر تھ ہری؟

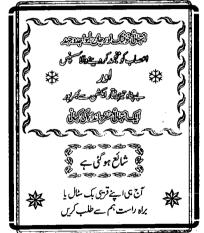

عمران سيريز مين فورشار ز كے سلسلے كا ايك دلچسپ اور منفرد ناول فوصت كردية تصر جهل الن برانهائي زمر لي ادويات كتجبات كتاجاتي <u>۔ فاک مج</u>م م ۔۔۔۔ جنہوں نے پاکیشاِ کے سینکاؤوں ہزاروں خاندانوں کو انتہائی سفاکانہ انداز سفاک مجرم کسسه جن کا طریقه کار اس قدر پراسرار تفاکه عمران اور نورشارز باوجود انتهانی

كوشش كان كامعمول ساسراغ بهى ندلكاسك سفاک میمرم کسست جن کے خلاف فور شارز نے اپنی تعمل ناکائی کا برطا اعتراف کر لیا۔

سفاک مجرم السسجواپ خلاف ہر ثبوت انتہائی سفاکی سے منادیا کرتے تھے۔

ہے بس ہوکررہ گیا۔ کیوں؟



<u> پوسف برا در زیاک گیٹ مکتان</u>

ا مون برزش بیستنواندازی کهانی ا اعربی الشوطنگ باور اسمان

ہلا نشانے بذی میں ویا کا بے مثل مہات رکھنے والدائم کر افٹ عمران کے ملک میں اس کے اللہ اس کے ملک میں اس کے بلت ا آکر شوکرنے کا اعلان کرنا ہے اور عمران اسے چیلنج کر ویتا ہے۔ نشانے بازی میں مہارت کا چیلن مظاہرہ ۔ مہارت کا چیلنی مقابلہ۔ ماشر کرافٹ بمقابلہ عمران جیسے آگئیز مظاہرہ ۔

الله مقلبلے کے ایسے ایکٹم جنہیں دیکھ کرسینکڑوں افرادی آنکھیں خوف اور حیرت. بھٹ گئیں۔

الله جرم کالیک بیدا چهوما اور به داغ منصوبه که عمران اور بلیک در دیکھتے ہی مدہ گ اور جرم محمل ہوگیا۔

م جرم کامنصوبہ کمل ہوتا ہا۔ بجرم کام کرتے رہے لیکن عمران اور سیکرٹ مروس ج کی بوسو تھنے کے بادجود اسے روک نہ سکے کیوں ؟

کلا کیا عمران کی ریڈی میڈ کھویڑی اور اس کی چھٹی حس اس اچھوتے منصوبے۔ سامنے بے کلا بوکر روگئی ؟

کھ کیا۔ ایسا جرم جو عمران کی وہنی صلاحیتوں کے لئے بہت بڑا چینی میں کرسائے آبا اس چینی کا بتیے کہانگلا۔ جیت انگیز یا صرت انگیز۔

< quising malford >

يوسف برادرز بإك گيٺ ملتان

بی ایم میں بوائی کارکردگی کے لحاظ سے کاراکاز کے لئے موت کا فرشتہ علبت ہوا۔

ئ سيرز ميں انتہائی دلچسپ اور یادگار ناول

مصنف مظهرکلیم ایم اے

<u>کاراکاز ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم جس نے پاکیشیا</u> سے ایک سائنسدان کو فارسو

يت اغوا كرليا -ماور ایجنٹ یاکیشیا سیکٹ سروں کا رکن جے آکیلے ہی سائنسدان اور فامولے کو والیہ

لانے كامشن سونيا كيا۔ پاور ایجنگ جو اکیلا ہونے کے بادحود کاراکاز کے پینکڑوں تربیت یافتہ افراد کو روند ما

آ حربه مناجلاگیا۔

باور ایجنید جسنے اپنے خوناک اور باورفل ایکٹن سے برطرف الشیں ہی الشہ

مارسیلا ایک نیامنفواور دلچیپ کردار جس نے قدم قدم پر پاور انجنٹ کی مددک<sup>5</sup> = جب اس نے مستقل طور پر ساتھ رہنے کا اظہار کیا تو پاور ایجٹ نے اے بلاک كرنے كافيصلة كرليا - كيا مارسلا باور ايجنث كي باتھوں بلاك بوگئي- يا؟ باور ایجنی جس کی امداد کے لئے عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کی علیحدہ میں مجیم کیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کی زندگیاں بھی پاور ایجنٹ کو بچانی پڑیں۔

مارسلا جو كاراكاز ك اعلى عهديدارك بيوى تقى كيكن اس في باور ايجنث كي قد یر رہنمائی کی - کیوں اور کیسے ----؟

کے بادر ایجن کون تھا ؟ کیاوہ اسے بناہ ایکٹن کے بادجود اسے مشن میں كامياب بهى بوسكا ---- يا -----؟ وه لمحيد جب باور ايجنث اور مارسالا دونول ايك جديد ترين بيلي كاپير ميس محورواز تق ليكن اجانك بيلى كابير كاتمام نظام جام بوكرره كيا اوربيلى كابير سيدها ممندريس

انتهائي دليسب واقعات بيناه تيزرفنار ايكشن آج بی این قری بک شال یا 🖊 مر براه داست بم ےطلب کریں